





تالیف محمد نواز فیصل آبادی معلم جامعدارالعلوم کراچی

> ناشر مگتبه عمرفاروق ثاپنمل کاری نبر 4 کری نبر 25

# فگرست

| صفحات           | ار عنوانات                                       | نبرث |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|
| 11              | انتباب                                           | L    |
| IP*             | تقريظ (حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب يدخله) | ٢    |
| 100             | تقريظ (حفرت مولا نامفتى عزيز الرحن صاحب مدخله )  | ٣    |
| 10              | تقريظ (حفزت مولا نامنظوراحم مينگل صاحب مدخله)    | ٣    |
| 14              | تاثرات (جناب خالدمحودصاحب) (سابق منيحي)          | ۵    |
| 14              | عرض حال                                          | ۲    |
| 2000            |                                                  |      |
| 01200           | مستح مشترى جرائك                                 | 4    |
| r.              | پاکستان کےسرکاری ذرائع ابلاغ کااستعمال           | ۸    |
| **              |                                                  |      |
| 11              | ريغه يو پاکستان لا بهور                          | ٩    |
| rı              | پاکستان فیلی دریژن                               | 1.   |
| rı              | صليب بردارجلوس                                   | 11   |
| rı              | بائبل فط وكمابت اسكولر                           | 11   |
| rr              | خطاه کتاب کورسز                                  | 11   |
| rr              | بائبل کی تقشیم                                   | 10   |
| **              | كارسيا ندنس كلب                                  | 10   |
| 27(0)<br>160(58 | كلب ميگزين اورخبرناميه                           | 14   |
| rr              | ريد نوسيشار                                      | 14   |
| rr              | 1-7-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-          |      |
| rr              | عيسائی مشنرياں جو پاکستان ميں کام کرتی ہيں       | IA   |

برادرتر التحديد و معادد بهادارتر التحديد و معادد التداد كياروم الياس المياس وافي فيرم آن اي عار العال وافي فيرم آن اي العال العال في فيرم آن اي العال العال

17

میرے والدین اور اساتذہ کے نام جن کی شب وروز کی مختوں اور شفقتوں سے اس قابل ہوا کہ پچھ تحریر کر سکوں

محدنواز فيصل آبادي

| 111     | ۋالىم لارۇز كاموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IFY     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 111     | and the second control of the second control | IIZ.    |
| 110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IFA     |
| 110     | 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200     |
| 110     | ميسوريك بيرانده نواند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ira     |
| 110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-     |
| 110     | محقق كرونيس كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-1    |
| (100)   | رط شيندر کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ırr     |
| 110     | قرانسي انسائيكلو پيڈيا كاحواليہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100     |
| 110     | بادري آرج ذيكن بركت الله كاموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19-12   |
| 117     | بائبل مح مخلف مقامات می تحریف کے متعلق میسائی مؤرفیین اور مفسرین کے اعترافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110     |
| 117     | آ دم کلارک کااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11-4    |
| HZ:     | يوى بين كااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12      |
| 114     | ي ل ين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IFA     |
| 114     | والن كاعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11-9    |
| IIA.    | وران اعتراف الدون المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد  | 1.6.    |
| 11A     | الرورة الراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.     |
| MANAGE. | سلطان بایزیدخان کااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101     |
| 119     | مضربار سلى كااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | irr     |
| 119     | وارد كيتقولك كاعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | irr     |
| 110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٣     |
| 114     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ira     |
| 11-     | VINDAMENTAL PROPERTY OF THE PR | ורץ     |
| 111     | 1, 1, 1, 2, 3, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102     |
| iri     | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY  | IPA.    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00000 |

بسم الثدالرحن الرحيم

تقريظ

رئيس المحققين ،شخ الاسلام مفتى محرتقى عثاني صاحب مدخله جامعه دارالعلوم كراحي

الحمد لله و كفى ،وسلام على عباده الذين اصطفى أمابعد: عزيز گراى مواوى محمدنواز صاحب فيمل آبادى كى تالف، «هخصيت سي "بائبل ك آئينديس "ان كاس جذب كي آئيندار بك جولوگ عيماني پروپيگند سے متاثر

موكر شكوك وشبهات كاشكار موت بين ان كوحقيقت ع آگاه كياجائد

بندہ اس مسودے کواپٹی مصروفیت کی بناء پر پڑھنے کا وقت نہیں نکال سکا، تا ہم جستہ جستہ چند مقامات سے ویکھا ہے ، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے نافع بنائجیں ، اور عزیز موصوف کوسلامتِ فکروعمل کے ساتھ مزید دینی خدمات کے لئے موفق فرمائیں۔ آبین

> بنده محرتقی عثانی عفی عنه ۱-۲-۱۳۲۵ه

بسم اللدارحن الرحيم

تقريظ

مناظرِ اسلام ،وکیلِ احناف حضرت مولانا ڈاکٹر منظوراح رمینگل صاحب مدخلا جامعہ فاروقیہ کراچی

یہودی ونساری کی اسلام وشنی کسی ہے ڈھٹی چھپی نہیں ،آئے دن یہ لوگ اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دین اسلام سے متنفراور میسائیت کے اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں ،اگر میسائیت سنے شدہ نہ ہوتی تب بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ اسلام کوچھوڑ کراہے اختیار کیا جائے چہ جائیکہ ایک غیر مبدل وغیر محرف محفوظ دین پرایک سنے شدہ وقتر ف غیر محفوظ دین کوتر جج دی جائے۔

عیسائی جوزبانی طور پراپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیرو کار سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کتابوں میں حضرت عیسی علیہ السلام کی شخصیت کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس ہے کوئی بھی ہیتا ترنہیں لے سکتا کہ یہ ایک نبی کے حالات زندگی ہیں۔

فاضل نو جوان نے عیسائیوں ہی کی کتابوں کے حوالے سے ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت،ان کے عقائد کے تصاداور عیسائیت کے محرف وغیر محفوظ ہونے کوٹا بت کیا ہے اوراس سلسلے میں بہت عمدہ کاوش کی ہے۔ اللہ رب العزیت ان کے اس کام کوقیولیت سے نوازیں۔ آمین

> منظوراحدمینگل ۲۵/۵/۲۵ ه

بسم الثدازحن الرحيم

تقريظ

استاذ العلماء، شخ الاتقتياء حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب مدخله جامعه دارالعلوم کراچی

نحمده ونصلي على رسوله الكويم

عزیزم محد نوازسلمہ فیصل آباد کے رہنے والے میں اور جامعہ دارالعلوم کرا چی میں درجہ سادسہ کے متعلم میں، عیسائیت کے موضوع پرانہوں نے چند مفید مضامین کا انتخاب کیا ہے، جس کا داعیہ بقول ان کے بیر پیش آیا کہ ان کے بعض دوست اور پڑوی جو کالح میں پر جتے تھے ، سیحی مشنری کے پروپیگنڈے سے متأثر ہوئے اور طرح طرح کے شکوک وشہات کا شکار ہوگئے۔

اس صورتحال پران کوفکر ہوئی اورانہوں نے اصلاح حال کی کوشش کے طور پہنچی اداروں کے طریقۂ واردات کامطالعہ شروع کیا۔

بحد الله ان کی کوشش ہے اُن نوجوانوں کے ذبن صاف ہو گئے ،اوران پر حق واضح ہو گیا،اب ان کواپنے دوستوں کے سوال سے خیال آیا کہ ان مضامین کوشائع کیا جائے تا کہ ان کا نفع عام ہو سکے۔

کویدایک طالب علماند کوشش ہے لیکن جس لگن اور جذبے کے تحت یہ کوشش کی گئی ہے وہ قابل محسین ہے مولائے کریم ان کے علم عمل اور عمر میں برکت عطافر مائے اوران کو اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق سے نوازے۔ آمین

### عرض حال

ٱلْحَمُدُ لُولِيهِ والصلواة والسلام على نبيهِ وعلى الهِ وأصحابهِ: امّابعد زرنظر كتاب "فصيب ميح" بائبل كآئيندين"ان دجد عرت كى كى ك عیسائی مشنریاں دن رات ساوہ لوح مسلمانوں کودین اسلام سے ہٹا کر بے دین بنانے کی فكريس لكى موئى مين ، دعوى بيب كم مم دين عيسوى اور حضرت عيسى عليد اسلسلام كي سيح ترجماني كرر بين ، تودل جابا كداس دعوى ك تان بان كى خرى جائ كديس مدتك سچاہے،اوران عقا ئدکواوراس کے نتیجہ کومنظر عام پرلایا جائے، تا کہوہ سادہ لوح مسلمان جوان لوگوں کے ورغلانے سے اسلام کے بارے میں مشکوک وشہبات رکھتے ہیں اس بات کا فیصلہ كرسكيس كدين كياب؟ اوراس بات كابھى پنة چل جائے كد حضرت مسى عليدالسلام ك بارے میں بیلوگ جواعتقادات رکھتے ہیں ان سے حضرت سے علیالسلام کی تعظیم ہوتی ہے یا تو ہین ،اوریہ بات بھی معلوم ہوجائے کہ دین اسلام ہی واحددین ہے جوخرافات سے بھری ہے۔ ہارے ملک میں چونکہ جارتم کی بائبل موجود میں ،اور جاروں میں اختلاف پایاجاتا ہے ،اس لئے اس بات کی وضاحت کردینا بھی ضروری ہے کہ سیجی عقائد کے ردیس ہم نے جوجوالے بائبل سے نقل کئے ہیں ان میں سے اکثر حوالے اس بائبل کے ہیں جو کہ بائبل سوسائٹی ،انارکلی لا ہورنے منتع میں شائع کی ہے ، پچھ حوالے دوسری بالملول کے ہیں۔

حفرت می علیه السلام کے بارے میں جوعبارات ہم نے قال کی بیں ان ہے ہمارا مقصود حفرت میں علیه السلام کی تو بین کرنائیں ہے کیونکہ ہم تو آپ کوان خرافات ہے بری مجھتے بیں، اور جوالفاظ حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں زیر تبعرہ صادرہوئے بیں ان کو تحریر کرنے کے لئے ہرگز دن نہیں جاہتا تھا، اتمام ججت کے لئے بیر پہلوا مقیار کیا گیاہے، اس بسم الله الرحمن الرحيم

# تاثرات

مجاہداسلام، جناب خالد محمود صاحب (سابق میحی)
محترم وکرم مولوی محمر نواز صاحب فیصل آبادی کی تصنیف '' شخصیت میج بائبل
کے آئیز میں'' سے استفادہ کی سعادت حاصل ہوئی۔
موصوف کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جذبہ صادق اور غیر سلموں میں
دعوت دین کا اخلاص اور ذوق وشوق موجود ہے۔
الڈر تعالیٰ ان کی عمر عمل اور علم میں برکت دے۔ آمین ثم آمین

خالد محمود (سابق بوئیل کندن) جامعه دار العلوم کراچی ۱۳۲۵-۵-۲۸

#### مقدمه

اللهولك الحمد حمدايوافي نعمك ويكافئي فزيدك نحمدك بجميع محامدك ماعلمنامنها وَمَالم نعلم ،ونشكرك على جميع نعمك مَاعلمنامنهاومالم نعلم وعلىٰ كل حال .

اللهم صلصلاة دائمة على عين الاعيسان ،سيد ولدآدم،خاتم المرسلين، النبى الأمى،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،ومن اهندى بهداه فاخذمااتاه ،والنهى عماعنه نهاه ..... وبعد

یبود یول اورعیسائیول کاواسط مسلمانوں ہے بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں ہی پڑھیا تھا، رسول الدّسلی الدّعلیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تکی دور ہی میں یبودی اور عیسائی دین اسلام پراعتر اضات کی ابتداء کر چکے تھے ، اور بیلوگ مخالفت کرنے میں قریش کے بت پرستول کے ہمنوا تھے ، مدینہ منورہ کے دس سالہ دور میں بیمخالفت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی میں اور بیمخالفت آج تک جاری ہے ، اس لئے ہم تاریخ کے کسی خاص دور کواس جدو جبد کا نقطہ آغاز قر ارنہیں وے سکتے ، البتہ تاریخ کے مختلف دور میں اس کے طریقے بدلتے رہے مقاصد میں اگر چہوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی۔

اسلام کاابتدائی دورہویا آج کادورہوان حضرات کامقصد قرآن کریم کے وی الی ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی صادق ہونے کے خلاف طرح طرح کے الی ہونے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بی صادق ہونے کے خلاف کا می تھیں،اس کے اعتراضات اور پروپیکنڈے کرنا ہے، شروع میں توبید بیشددوانیاں زبانی کلامی تھیں،اس کے بعد دوسرا دوروہ تھا کہ جس میں اسلام کے خلاف کتابوں اور رسالوں کی تالیف واشاعت کا کام نصرف اٹلی اور فرانس میں ہوا بلکہ ان مما لک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعہ کا کام نصرف اٹلی اور فرانس میں ہوا بلکہ ان مما لک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعہ بوئے،اور ایک تک بھیل گیا،خصوصاً جرمنی اور نیدر لینڈ میں مطابع قائم ہوئے،اور انگستان میں بھی مذکورہ علاقوں کے علاوہ تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہوئے،تیسر ادوروہ تھا انگستان میں بھی مذکورہ علاقوں کے علاوہ تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہوئے،تیسر ادوروہ تھا

کا کفارہ مجھی اپنی دوسری کتاب بعنوان' حضرت سے "قرآن وصدیث کے آئیے ہیں'' لکھے کراداکردول گا۔

بڑی ناشکری ہوگی اگراپے ان اسا تذہ کاشکریدادانہ کروں کہ جن کی تقدیق ادر رہنمائی سے بیدکتاب منظرِ عام پر آئی ہے۔

دل سے دعاہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کومیری اور میرے والدین اور میرے اساتذہ کی نجات کا ذریعہ بنائے اوراس کا نفع پوری انسانیت کے لئے عام فرمائے۔ آمین

احقر بمحرنواز فيصل آبادي

کے لئے خودان کی مشنر یوں کے مرتب کردہ خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔

### ريديوپاكستان لاهور:.

ارِیل کے مہینہ میں تبوار" گذفرائی ڈے"کے موقع یر"ایک گھنٹ کاروگرام ہوتاہے،جس میں سیجی علاء کی تقاریر، بائبل کے اقتباسات ،اورڈ رامدنشر کیا جاتا ہے، چوہیں ومبركو جوكد كرسمس كى شام ب،ايك كلنشه كاپروگرام ہوتا ب،ايسر كے تبوار كے موقع پراپريل میں ایک گھنشکا پروگرام ہوتا ہے جو مذکورہ کاموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ۲۵ رومبر کو کرمس ڈے کے تبوار کے موقع پرایک گھنٹہ کا پروگرام نشر ہوتا ہے۔

ریڈیو پاکستان لا ہور کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے دوسرے اسٹیشن بھی کم وہیش اس نوع کے پروگرام نشر کرتے ہیں ، تہوار کے موقع کے علاوہ بھی پاکتان کے ریڈ یواسٹیشنوں ے پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں۔

# پاكستان ئىليويژن:.

ریڈیو کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی اپنے تمام اسٹیشنوں سے دو پروگرام پیش كتاب (١) ايمز (٢) كرمس

ان پروگرامول کی نوعیت بھی ریڈ یو پاکتان کے انداز پر ہوتی ہے۔

### صليب بردار جُلوس :.

مسحى حضرات كرمس كى رات مين ايك صليب بردارجلوس تكالتے بين، جوائي بيئت اورشركاء كاعتبار سالك خاص تاثر كاحامل موتاب

# بائبل خط وكتابت اسكولز:.

پاکتان میں بائبل اوراس کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کے لئے درجوں بائبل خط و کتابت اسکول قائم ہیں ، جو کمی فیس کے بغیر لا کھوں کی تعداد میں بائبل کے اسباق تقسیم كررب جي ميسكول لا مور، فيقل آباد ،ايبك آباد ،لتان ،لازكانه ،خير پور (سنده) شکار پور (سندھ) ڈریہ غازی خان ،سیالکوٹ،کوئٹداور کراچی وغیرہ میں قائم کئے گئے ہیں۔

جس میں انہوں نے اسلامی کتابوں کے ترجے بکثرت شائع کے ،اس زماند میں محقیقات کے نام سے مسلمانوں کے اندرونی اختلاف اور جدید فرق اسلامیہ پر بہت می کتابوں کوشائع کیا گیا ،ان لوگوں کی اسلامی تحقیقات کا مقصد جوان کی تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے سے ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیکنڈہ اِستعارے لئے ہمواری جائے اور مسلمانوں میں تفریق ڈال کراپنا مقصد پوراکیا جائے ،اس مقصد کے لئے انہوں نے پڑے خلوص اور تندی ہے کام کیا چھنیق کے نام ہے منافقوں اور اسلام وشمن اشخاص کے قدیم اقوال ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اور چونکہ عرب سیجیوں اور یہودیوں کے اکثر نام مسلمانوں کے سے ہوتے ہیں،اس لئے بوی آسانی کے ساتھ بیلوگ سادہ لوح مسلمانوں کودھو کردیے میں کامیاب ہوئے ، کدید کا م تنہارے مسلمانوں نے کئے ہیں ، حالانکہ وہ لوگ حقیقتاً بیہودی یاعیسائی تھے، آج کے دورکوعیسائیت کالپوقفا دورکہا جاسکتا ہے،اس دور میں عیسائی مشنر یوں اورمبلغین نے یا کتان میں تبلیغ کے لئے جوذ روا کع استعال کئے ہیں ،ان کی مختصر تفصیل میہ۔

### مسیحی مشنری جرائد:.

سیجی مشنری جرا مدکوذ را نع ابلاغ عامه میں ایک اہم کردار حاصل ہے، ان جرا مد کی تعدادو بے تو بہت زیادہ ہے، یہال ان میں سے چند کوذکر کیا جاتا ہے، ہفتہ وار ''کر پچن وائس كراچى"، پندره روزه"شاداب لا مور"" كاتھونك نتيب لامور" "شعاع نورلا مور" وومايى جرائد یہ بین "نیوزبللن (انگریزی )لاہور""جفائش کراچی"، سه مای جرائد" ہوم لیگ لا مور" ما منامي " والوسس ميكزين (الكريزي) لا مور" "اخوت لا مور" "قاصد جديد لا مور" وصحت لا مور ""سالولش آرى لا مور" "حِيوناسيا بي لا مور" "فعرهُ جنكِ لا مور" للاپ كراچي · · · بشيرالنسو ان راوالپنڌي ' · · · طلوع فکر (اردو، پشتو) پڻاور' · · · کلام حن گوجرانوالبهُ '

ان کے علاوہ کچھ جرائد ایسے ہیں جو کہ پابندی سے شائع نہیں ہوتے ،مثلاً راوالپنڈی ہے انمشیر ،اچھاچرواہا، گوجرانوالہ ہے سے خادم، لاہورہے سیحی نوجوان، آزاد وطن مستقبل بہلتھ (انگریزی ) سیمی بچو،سیالکوٹ سے خزینة الجواہر کلب،ملتان سے

پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کااستعمال:. پاکتان کے سرکاری ذرائع ابلاغ مسجی تقریبات اور تبوراروں کے مواقع بران

عیسائی مشنریاں جو پاکستان میں کام کرتی هیں :.

پاکستان میں ویسے تو مختف عیسائی فرقوں کے مختف کلیساؤں کی بہت ی مشتریاں کام کرتی ہیں، یہاں پر چندا کیک کے نام ذکر کئے جاتے ہیں''دی چینوکوشل چر چز'''پریس بائی ٹرین '''دی ایو جیلیکل الائینز مشن (ٹی،ای،اے،ایم)'''دی ایبوی ایٹ ریفارٹہ پریس بائی ٹرین چرچ (اے،آر، پی )'''دی پاکستان مشن آف انٹر بیشل فارن مشنر ایبوی ایشن '''دی پاکستان فیلوشپ آف دی انٹر پیشل کرچی فیلوشپ '''دی افغان بارڈ رکروسیڈ '''دی چرچ آف کرائسٹ '''دورلڈ وائیڈ ایو نج الاینریشن کروسیڈ '''دی بائیل فیلوشپ '''دی سیوتھ ڈے ایڈ ونٹسٹ '''دی پریدرن چرچن 'ندری انٹرل کمیٹ پیشٹ بائیل فیلوشپ '''دی بائیل فیلوشپ '''دی بائیل اینڈ میڈ یکل مشنری فیلوشپ '''دی مینونایٹ سنٹرل کمیٹ کرچین فیلوشپ '''دی مینونایٹ سنٹرل کمیٹ کرچین فیلوشپ '''دی دی ریفارٹر چرچز ان نیدرلینڈس '''دی فیلوشپ آف او جمال کیلوشپ کردسیڈ فارکرائسٹ انٹر پیشٹ کرچین فیلوشپ فارکر تھیں ہردیس '''دی فیلوشپ آف او جمال کیپیٹسٹ چرچز ان کنٹرڈا'''دی کرچین فیلوشپ فارکر تھیں ہردیس '''دی کھیردارامشن آف ڈنمارک '''نہوواہ ویکنس ''نسالویشن آری'''دی کروسیڈ نشرہ فیلرہ وغیرہ و

پاکستان کی مسیحی تقسیم : .

پاکتان کی سرکاری ، صوبائی اوراضلا کی تقسیم کے مقابل میسی مشزیوں نے اپنے تبلیغی مقامل میسی مشزیوں نے اپنے تبلیغی مقاصد کے لئے پاکتان کو مندرجہ ذیل پانچ حصوں میں تقسیم کیاہے۔(۱) لا بورڈ ایوسس (۲) ماتان ڈایوسس (۳) کراچی ڈایوسس (۴) حیدرآ باد ڈایوسس (۵) راڈلینڈی ڈایوسس ،ان میں سے ہرحصہ کو مختلف میسی فرقوں اور مشوں نے اپنی تبلیغی مساعی کے لئے مخصوص کرلیاہے۔

# تبليغ كااندازكار:.

سیجی مشنوں کی مساقی ہمارے جمعہ کے خطبات اور مساجد کے وعظ کی طرح اپنے گر جول کے احاطوں تک محدود نہیں ، بلکہ وہ تبلیغ کے لئے ہرممکن ذریعہ استعمال کررہے ہیں مثلاً اساتذہ کے روپ میں تغلیمی اداروں کے اندراور ڈاکٹروں کے لبادہ میں ہپتالوں کے

### خط و كتابت كورسز:.

اردواور اگریزی زبان میں بائبل خط وکتابت کورسز کروائے جاتے ہیں ان
کورسز کی تعدادتقریباً ۱۰۰ ہے، ان میں سے چندایک کورسز سیجی افراد کے لئے خاص ہیں، جن
کے مشہولات اس انداز کے ہیں کہ سلمانوں کومطالعہ کے لئے نہیں دیئے جاتے ،اکثر کورسز
مسلمانوں کے لئے خاص ہیں، جن کے اسباق کی تعدادتقریباً ۱۴۰۰ ہے، اس لٹر پچر کا مطالعہ کر
نے کے بعد مسلمان بچوں اور بچیوں کے ذہن جس قدر متاثر ہوتے ہوں گے، اس کا انداز ولگا
یا جا سکتا ہے، اس کا بردا ہرف عام طور پر اسکول وکا لجے کا اس کے ہوتے ہیں۔

### بائبل كى تقسيم:.

توجوان سیحی لڑکوں اورلڑ کیوں کے ذریعے گھر گھر، بازاروں اور چوراہوں میں بائبل کتقشیم ایک عام ی بات ہے جس کا تذکرہ آئے دن اخبارات کی زینت بنار ہتا ہے.

### بائبل كار سيا ندنس كلب:.

خط و کتابت کے کورمز کرنے والے طلباء کیلئے کاسپا ٹائس کلب قائم کئے گئے ہیں، جو کہ کورمز میں شریک طلباء ہے رابطہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں۔

# كلب ميگزين اور خبرنامه:.

اس میں سیمسیحی مشنریوں کے مضامین اور مشنری خبریں اور علانات اور اطلاعات کے علاوہ بائبل کے عنوان پر مسلمان طلباء اور طالبات سے مقالے اور مضامین لکھوائے جاتے ہیں، حوصلہ افز ائی کے لئے بھاری رقوم اور کتابیں دی جاتی ہیں۔

### ريڈيوسيثلز:.

 الله تعالى في حضرت مسيح عليه السلام رجس كتاب كوناز ل فرمايا باس كوالجيل كہتے ہيں، حضرت سے عليه السلام نے اپنی امت كوجس كتاب كی تعليمات پر چلنے كاحكم دیا تھادہ یمی ہے، لیکن سیحی حضرات نے حضرت سیح علیالسلام کے بعداور بہت ی کمابوں کواس کے ساتھ شامل کرلیا ہے ،جن کے مجموعے کوبائبل کہاجا تاہے ،اس کے دوجھے ہیں ، پہلاحصہ غير مسحى يبوديون كالكھا ہوا ہے ،اس كوعبد نامه عتيق يا پرانا عبد نامه كہتے ہيں كہتے ہيں اور دوسرا حصہ جس کو حضرت مسے " کے ماننے والوں نے لکھاہے ،وہ عبد جدید اور نیاعبد نامہ

اس بائبل میں تحریف ہوچکی ہے تحریفِ گفظی بھی اور تحریفِ معنوی بھی تجریفِ معنوی کا مطلب سے ہے کہ الفاظ تو ہاتی رہیں گرمعنی میں تبدیلی کردی جائے بائبل میں تحریف معنوی مسلم ہے،اس کئے کہ عہدنام قدیم کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائیوں کے بقول یبودی ان آیات کے منکر ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی نبوت کی پیشین گوئیاں ہیں او عیسائیوں کا کہناہے کہ میبودیوں نے ان آیات میں تحریف معنوی کی ہے ، میبودی بعض احکام کے دائی ہونے کے قائل ہیں اور عیسائی ان کے مشکر ہیں ،مثلاً یہودی مویٰ علیہ السلام كى نبوت كوحفرت عيسى عليه السلام كے بعد ختم مانتے ہيں ،اليي آيات احكاميه ميں بالاِتفاق تحریف معنوی پائی جاتی ہے تحریف لفظی کامطلب یہ ہے کہ پچھالفاظ اصل کتاب ے کم کردیئے جائیں یا پچھالفاظ بڑھادیئے جائیں یاالفاظ میں ردوبدل کردیا جائے ،بائبل میں برقتم کی تحریفِ نفظی واقع ہوئی ہے،جس کی واضح مثال ہیہے کے فرقد پروٹسٹنٹ کی بائبل کی آیات ۱۱۰۲ یا ۱۵۰۱۳ بین اوراس کے ابواب گیارہ سوانای بین اورکل کتابیں چھیاسٹھ ہیں اور عیسائیت کے فرقہ رومن کیتھولک کی بائبل میں سات کتا ہیں زائد ہیں ،اوراس فرقے ک کل کتابیس ۲ بین اوران کے ابواب ۱۲۲۴ بین اور کل آیات ۵۷-۱۳۵۷ بیار اس تحریف پر دلالت کرنے والی اور بہت ی باتیں ہیں جو کہ آئندہ صفحات میں

معلوم ہوجا ئیں گی ، ہمارامقصود بھی بائبل میں تحریف کو ٹابت کرنا ہے۔

اندر،انجیئئر وں کے روپ میں اپنے ماتحق ل کے اندراورسوشل ورکر بن کر کیمپول میں مسحیت کی تبلیغ اور جاسوی کے مرکز قائم کررہے ہیں ،افسوس ہے کہ بہت می لادینی حکومتوں نے غيرمكي مشنريوں پر يابندي عائد كروى ہے، ليكن مارى حكومت ان كى مساعى ميں ہاتھ بثاتى ہے۔

مسيحي مشنريون كي تبليغ كانتيجه :.

مسیحی مشنری کی کوششوں اوران کے ذرائع ابلاغ کااستعال رائیگال نبیس گیا، قیام یا کتان کے بعد پہلی مردم شاری ۱۹۵۱ء میں ہوئی ،اس وقت مسیحی آبادی ۲۳۰۰۰ مقی بمین اب پاکتان میں مسیحی آبادی بندرہ لاکھے تجاوز کر گئی ہے۔

کسی ملک کی آبادی میں اضافہ کے اسباب تین ہوتے ہیں (1) نقل آبادی (۲) كثرت وليد (٣) قبول فرجب ياك تاريخي حقيقت بكداب تك كوكي نقل آبادى نيين ہوئی ہتعۃ دازواج مسلمانوں میں ہے، سیحی قوم میں نہیں ہے، البذا اس ذریعہ ہے بھی سیحی آبادی میں اضافہ نبیں ہوا، تو یقینی بات ہے کہ قبولِ مذہب کے سواان کی تعداد میں اضافہ كاكونى اورسبب نہيں ہوسكتا۔

یتقی مخضرطور پرعیسائی مشنریوں کی تبلیغ کی کارگذاری ،اب دیکھنا یہ ہے کہ بیشب وروز کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ اور کن عقائد کے قبول کرنے کی مسلمانوں کو وقت دیے بين؟ اوران عقائد كى تاريخي هيثيت كيابي؟ يهال صرف ان كامختفر طور برخا كدمع تبعره پيش كياجاتاب، بقي تفصيل مقدمه كے بعد بيان كى جائيكى۔

### مسيحي عقائد كامختصر خاكه:.

عیسائی حضرات کے بیعقائدزیادہ مشہوریں (۱) مثلیث فی التوحید اور توحید فی التكيف (٢) حضرت ميح كافدامونا (٣) ابن الله يعنى حضرت ميح كاخدا كابيا مونا (٣) عقيده كفاره (۵)صليب مقدل (۲) رفع اورنز ول جسمانی \_ یعنی هفرت مسيح كاجهم مع الروح اویر جانا پھر قرب قیامت دوبارہ زمین برآنا،ان کے بیان سے پہلے بطور تمبید کے مسحیت کی بنیادی کتاب کا تعارف۔

فضیت کے " بائبل کے آئینہ میں

حضرت مسيح عليه السلام برجوانجيل نازل موئي تقى اس مين دوسرى آساني كتابوس كى طرح توحید وغیرہ کی دعوت بڑے اہتمام نے دی گئی تھی ، آج کل سیجی حضرات جوعقا کدر کھتے یں اس میں ان کا ذکر ہالکل نہیں تھا، البذااب جو ہائبل مسلمانوں میں کھلے عام تقسیم کیجاتی ہے، ال كاحفرت سي عليه السلام كي تعليمات ہے كوئي تعلق نہيں ہے، مسجى مشنر يوں كامقصود حفرت می علیدالسلام کی تعلیمات کی میجی طور پرتر جمانی کرنانبیں ہے، بلکداصل مقصد لوگوں میں ب دنی پھیلانا ہے ، کیونکہ بائبل میں جو باتیں حضرت سے علیہ السلام اور آپ کے حوار یوں کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور جوعقا کدمیجی حضرات حضرت سیج علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں،ان کاحقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہان ہے تو حضرت مسے علیہ السلام کی بے عدة بین ہوتی ہے، سیحی حضرات ہے جب سے بات کھی جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ وویبی رف لگاتے ہیں کہ ہمیں حضرت سے علیالسلام نے بی ان عقائد کی تعلیم دی ہے، ہم اس مخفری کتاب میں حضرت سے علیہ السلام کا تعارف بائبل ہے کرواتے ہیں ،جس ہے آپ كوبخوني اندازه وجائے گاكه بائبل حضرت مسج عليه السلام كى تعظيم كاذر بعدب يا تو بين كا،اس کے خمن میں بیہ بات بھی ثابت ہوجا کیگی کہ ہائبل میں محیت کے عقائد کے متضاد ہاتیں موجود ہیں جن سے سیحی عقائد پر خاصی ضرب پڑتی ہے اور ان کے عقائد کی دھجکیاں آسان میں بھر

﴿اب میحی عقائد پر مختصر تبصره اس مقدمه میں پیشِ خدمت ہے ﴾

عقيده الوهيت اور عيقده تثليث كي حقيقت اور اس

### کا پس منظر:.

عقیدہ تثلیث میہ کہ باپ خداہے، بیٹا خداہے، اور روح القدل خداہے، اس کے باوجود بیٹیوں تین خدا نہیں بلکہ ایک خداہے، بیعقیدہ اس قدر پیچیدہ او بہم ہے کہ سیحی علاء بھی اے بھی نہیں مجھ سکے اور نہ ہی کسی کو مجھا سکے ہیں، کیونکہ سیحی حضرات کا کہناہے کہ خدا تین اقائیم کا مجموعہ ہے، وہ تین اقائیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے نز دیک خداہے، بعض

کاکہنا ہے کہ باپ (اللہ تعالی ) بیٹے (حضرت سے علیہ السلام )اورروح القدس کے مجموعے کانام خدا ہے ،اور بعض کا کہنا ہے کہ باپ (اللہ تعالی ) بیٹا (حضرت سے علیہ السلام )اور حضرت مریم تین اقائیم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے ،اور بیٹیوں ہتیاں ہمیشہ سے ساتھ ساتھ چلی آ ربی ہیں ، پھران تین اقائیم میں سے ہرایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے ؟اور خدا کے مجموع سے اس کا کیارشتہ ہے ؟اس سوال کے جواب میں بھی ایک زبردست اختلاف مجموع سے ،ایک فرقہ کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہرایک بذات خود ویسائی خدا ہے جیسا کہ مجموعہ خدا، دوسرے فرقہ کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہرایک الگ الگ خدا تو سرف اتو صرف ان کا خدات متر ہے ، تیسر فرقہ کا کہنا ہے کہ ای تین الگ الگ خدا نہیں ہیں خداتو صرف ان کا مجموعہ ہے۔

می بات بیرے کداس کی کوئی اصل نہیں ہے اور عقیدہ حضرت سے علیہ السلام سے ابت نہیں ہے اور عقیدہ حضرت سے علیہ السلام اس کی ابت نہیں ہے اگر یہ عقیدہ حضرت سے علیہ السلام اس کی وضاحت ضرور کرتے اور اس کوالیے دلائل سے مجھاتے کدیہ عقیدہ ان کے ذریعہ سے برایک کو مجھی میں آجا تا۔

ربی ہے بات کہ بید عقیدہ کس نے گھڑااور کیوں گھڑاتواس کی وضاحت ہے ہے کہ موجودہ تمام عقائد کابانی پولس ہے،اس کا مفصل ذکر آئندہ آئے گا، یہاں اتنا بیان کردینا کائی ہے کہ بیا کہ مکار یہودی فخص تھا،اس نے اپنے آپ کوئے "کا پیروکار ظاہر کیا، حالانکہ ہیآ ہے علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کا اور آپ کے حوار یوں کا سخت و ثمن تھا،اور اس نے بیری ہوشیاری سے حیار یوں کا سخت و ثمن تھا،اور اس نے بری ہوشیاری سے حیار یوں کا سخت بڑے یہودی راہب کی بیٹی پو بیا پرعاشق تھا، پو بیانے بری ہوشیاری سے اس کو عیسائیوں کے خلاف استعمال کی بیٹی پو بیا پرعاشق تھا، پو بیانے بری ہوشیاری سے اس کو عیسائیوں کے خلاف استعمال کی بیٹی پو بیانے نشے میں آ کر عیسائیوں کی عداوت میں کوئی کسر باتی نہ چھوڑی،لین کی برا ہی نہ ہو بیانے اس سے شادی کرنے سے انگار کر دیا تو اس کو اس کے انگار سے اناصد میں ہوا کہ یہ بولی مرات ہو بیا ان کی نما ہب جوا کہ یہ بولی مرکانہ رسوم کا مطالعہ کرتا رہا اور پھر آ کر شمنوں سے انتقام لینے کی غرض سے بردی

رون القدس سے مراد سیحی حضرات کے نزدیک باپ (اللہ تعالیٰ) اور بیٹے
(حضرت سے علیہ اسلام) کی صفت حیات اور صفت مجت ہے،اس صفت کے ذریعہ خداکی
ذات (باپ) اپنی صفت علم (بیٹے ) سے مجت کرتی ہے،اور بیٹاباپ سے محبت کرتا ہے، یہ
صفت بھی صفتِ کلام کی طرح ایک جو ہری وجودر کھتی ہے،اور قدیم ہے، تواس سے معلوم
ہوا کہ محی حضرات کے نزدیک حضرت سے ابتداء میں کلام تھااور کلام خدا کے ساتھ تھااور کلام
خدا تھا، تو گویا خدا کے مجسم کلمہ کانام یہ وغرجے۔

یہاں پرایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا گیا ہے روح القدس سے مراداللہ تعالیٰ کی اور حضرت سے کی جو کہ خود اللہ تعالیٰ کی صفتِ کام ہے ،صفتِ حیات اور صفتِ مجبت ہے، تو موصوف کے لئے صفت بہیں ہوتی ،اگر حضرت سے کواللہ تعالیٰ کی صفتِ کلام مان لیا جائے تو روح القدس حضرت سے کے لئے صفت نہیں بن محتی ، کیونکہ حضرت خودصفت ہیں نہ کہ موصوف ، تو موصوف کے لئے توصفتِ حیات اور محبت کروح القدس ) خابت ہونکتی ہے ،لیکن صفت کے لئے (حضرت مسے کے لئے ) صفت کو المبت کرنا کہے درست ہے؟

دوسراسوال بیر بیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت کی سے پیدائش کے بعد خدا کے کلام کرنے کی صفت ختم ہوگئی تھی؟اگر حضرت سے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کامجسم کلمہ مان لیا جائے تو مندرجہ ذیل آیت کا کیا مطلب ہے؟" جو کلام تم میرا سفتے ہووہ میرانہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھجاہے (یوحناباب، ارآیت ۲۴)

مزید کہ جب حفرت سے کلمتہ خدا ہیں تو حضرت سے کواے میرے خدا،اے
مزید کہ جب حفرت سے کلمتہ خدا ہیں تو حضرت سے کواے میرے خدا،اے
میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا (انجیل متی باب ۲۵ را آیت ۴۶۱) کہنے کی ضرورت کیوں
جیش آئی ؟اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والا کوئی اور ہے اور سننے والا کوئی اور ہے،
اگر حضرت سے واقعی خدا ہیں تو ان کواے خدا،اے خدا کہنے کی کیا ضرورت تھی ؟ حالا تکہ آپ خود قادر مطلق خود خدا ہے کہ کی دوسرے کی مدد کی کیوں ضرورت پڑی ؟ حالا تکہ آپ خود قادر مطلق خود ضاد ہے ؟ اور آپ کو کئی دوسرے کی مدد کی کیوں ضرورت پڑی ؟ حالا تکہ آپ خود تا در مطلق کہاں رہے ؟ للہذا اس سے بیہ بات

ہوشیاری سے تثلیث ، کفارہ اور الوہیب مسیح کے عقائد وضع کئے اور شرعیب عیسوی کا حلید بگاڑ کرر کھ دیا۔

اور بیعقیدہ اس نے دوسری بت پرست اور عناصر پرست اقوام کواپنی طرف مائل کرنے کے لئے گھڑا، کیونکہ دو ان دیو مالائی کہانیوں سے شناسا تھے، جن کی رُوسے ان کے ندا ہب کی بنیاد تین اقنوم پڑھی، اہل بابل کی شلیث کے تین اقنوم اینا، این کی، اورای اسے تھے، روی شلیث جو پیر، جونوا، اور مزوا پر مشمل تھی، ہندو، پر ہما، وشنوا ور شیوا کی مثلیث کے قائل تھے، ایرانی پارسیوں کی مثلیث کے تین اقنوم ہر مزود، مقراور اہر من تھے، مصری مثلیث اسیری، آسیس اور ہورس پر شامل تھی، مکلا انبیہ کی مثلیث تیل سیلون ، جو بیٹر بیل ، اور بیل چون (ایالو) پر مشمل تھی اور یونانی زی اس، انتھ نی، اور ایولوکی مثلیث کے قائل تھے۔

پوس نے اس طرح مسجوں کو گراہ کرنے اور بت پرست اقوام کوان کے عقائد
کے مطابق مطمئن کرنے کے لئے ایک بئی شلیث کا ڈھونگ رچایا، اس کی تائیداس بات سے
بھی ہوتی ہے کہ مشہور پادری ڈاکٹر میکارٹی اپنی کتاب '' ااضروری سوالات' ' ترجمہ
ڈاکٹر آئی، یو، ناصرص ۲ کا پر کھتاہے ،' نیبوع مسج کے خداا کا بیٹا ہونے کا سبب دریافت کرتا
مشکل نہیں ، وہ ایسے زمانے میں پیدا ہواتھا کہ جب دنیا میں دیوتا کو کے متعلق بناوٹی
افسانوں کارواج ابھی باقی تھا اور ان دیوتا کو کی کہانیوں نے اس قسم کے قصے مانے کے لئے
لوگوں کو تیار کر دیا تھا، سب غیر معمولی اشخاص جن کا بیان بت پرستوں کی کہانیوں میں موجود
تھا، کی نہی و یوتا کے بیٹے سمجھے جاتے تھے''۔

تواس سے بیات فابت ہوگئ کے عقیدہ مثلیث وغیرہ حضرت کے بعد وجودیں
آیا پھر سیحی حضرات کے زودیک باپ سے مراداللہ تعالی کی تنہاذات ہے، اس بیس اسکی صفت کلام اور صفت حیات سے قطع نظر کر لی گئی ہے، بید ذات بیٹے کے وجود کے لئے اصل کا درجہ رکھتی ہے، اور سیحی حضرات کے زودیک بیٹے سے مراداللہ تعالی کی صفت کلام ہے، لیکن بیہ صفت انسانوں کی صفت کلام ہے، لیکن بیہ صفت انسانوں کی صفت کلام ہج ہمری وجود نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی صفت کلام جر ہمری وجود نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی صفت کلام جر ہمری وجود نہیں رکھتی ،لیکن اللہ تعالی کی صفت کلام ایک جو ہمروجودر کھتی ہے، سیحی حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی کو ای مصفت قدیم ہے جو کہ سیحی

ٹابت ہوتی ہے کہ آپ خدانمیں تھے۔

حضرت عینی علیہ السلام کاوہ وعظ جو پہاڑی وعظ کے نام سے مشہورہ بہت اہم ہے، عیسائی علاء کا خیال ہے کہ اس وعظ میں قد جب عیسوی کا خلاصہ اور نچوڑ پایا جا تا ہے، لیکن اس وعظ میں حضرت مسے علیہ السلام نے اپنی خدائی کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ تثلیث جیسے بنیادی عقید کے وبیان کیا اور نہ تبلقین موجود ہے کہ ماری انسانیت گنا ہگارہ اور میں انسانیت کی خیات کے لئے کا فارہ بنے کے لئے آیا ہوں، اس سے توبہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسائیت کے موجودہ عقائد کا حضرت سے علیہ سے دور کا بھی واسط نہیں۔

ابنيتِ مسيح: .

#### عقيده كفاره:.

اس عقيده كا حاصل يد ب كدآ دم عليه السلام في ممنوعه يهل كها كرالله تعالى كا

افر مانی کاتھی، اور بہ گناہ آپ کی نسل میں منتقل ہوگیا تھا، تمام انسانیت کو گناہ ہے پاک کرنے

کیلئے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی، حضرت ہے "کو چونکہ اللہ تعالی نے بغیر ہاپ کے
پیدا کیا تھا، اس لئے سے علیہ السلام حضرت آ دم کی اولا دمیں ہے نہ ہونے کی وجہ ہے اس گناہ

یدا کیا تھا، اس لئے سے علیہ السلام حضرت آ دم کی اولا دمیں ہے نہ ہونے کی وجہ ہے اس گناہ

ہیدا کیا تھا، اس لئے سے علیہ السلام حضرت آ دم کی اولا دمیں ہے نہ ہونے کی وجہ ہے اس گناہ

انسان کو و پے تو معاف نہیں کرسکتا اس لئے کہ اگروہ ایسا کر ہے تو بیاس کے عدل کے خلاف

ہے ، دوسری طرف خداو ندرجیم بھی ہے تو رقم کا نقاضہ یہ تھا کہ انسان کو گناہ ہے نجات ولائی

ہائے ، اس لئے اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ سولی پر چڑھ کر گناہ کا کفارہ بن جائے۔

ہیدار ہوا، اگر خدا کوا ہے بندول سے ایسانی پیارتھا، تو اس نے حضرت آ دم کے ملطی کرنے بیدار ہوا، اگر خدا کوا ہے بندول سے ایسانی پیارتھا، تو اس نے حضرت آ دم کے ملطی کرنے بیدار ہوا، اگر خدا کوا ہے بندول سے ایسانی پیارتھا، تو اس نے حضرت آ دم کے ملطی کرنے بیدار ہوا، اگر خدا کوا ہے بندول سے ایسانی پیارتھا، تو اس نے حضرت آ دم کے ملطی کرنے بیدار ہوا ناگر خدا کوا ہے بندول ہے ایسانی کیا دی مضرت سے علیہ السلام کے دنیا ہیں آ نے بحوانسان گنا بھار فوت ہو ہے ہیں ، ان کا کیا قصورتھا کیاں سے مدا حضرت میں جو کے ہیں ، ان کا کیا قصورتھا کیاں سے مدا حضرت میں جو کے ہیں ، ان کا کیا قصورتھا کیاں سے مدا حضرت میں جو کے ہیں ، ان کا کیا قصورتھا کیاں سے مدا حضرت میں جو کے ہیں ، ان کا کیا قصورتھا کیاں ان سے مدا حضرت میں جو کیا ہونہ کے جوانسان گنا ہے جوانسان گنا کہ کا کیا تھا کہ کو کے ہیں ، ان کا کیا قصورتھا کیاں ان سے مدا حضرت کے جوانسان گنا کہ کو تھا کہ کو کا تقاضہ کے بھا کہ کیا گئا کو کیا کہ کو کیا گئی کیا گئا کیا کہ کو کیا گئی کے بیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا گئی کو کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ ک

بیدارہ وا، اگر خدا کوا پنے بندول سے ایسانی پیارتھا، تواس نے حضرت آدم کے غلطی کرنے

کو فر اُبعد حضرت سے کو دنیا ہیں کیوں نہ بھیج دیا؟ حضرت سے علیہ السلام کے دنیا ہیں آنے

ہوانسان گنا برگار فوت ہوئے ہیں ،ان کا کیا قصورتھا کہ ان سے پہلے حضرت سے علیہ
السلام کوئیں بھیجا گیا؟ کیا سے علیہ السلام سے ہزاروں سال قبل رخصت ہونے والے بندوں

السلام کوئیں بھیجا گیا؟ کیا سے علیہ السلام سے ہزاروں سال قبل رخصت ہونے والے بندوں

السلام کوئیں بھیجا گیا؟ کیا ہے علیہ السلام سے بخراروں سال قبل رخصت ہونے والے بندوں

السلام کوئیں بھیجا گیا؟ کیا ہے علیہ السلام بھیجنے سے پہلے خدا کوکس بات کا انتظارتھا کہ کروڑوں انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنا تار ہا؟ کیا اسے خدا کارتم اور انصاف قرار دیا جا سکتا ہے؟

مزام انسانوں کے گنا ہوں کی وجہ سے ایک بے گناہ اور معصوم انسان کو پھائی پر چڑھا تا کہاں

کا انصاف ہے؟ کیا عیسائی عدالتوں میں اس بات کا اہتمام کیا جا تا ہے کہ چند مجرموں کے

بدلے ایک بے قصور اور بے گناہ آدمی کوئر اور کے کہا معاف اللہ خدااتنا مجبورتھا کہا ہے عدل باتی

بدلے ایک بے قصور اور بے گناہ آدمی کوئر اور کے کہا معاف اللہ خدااتنا مجبورتھا کہا ہے عدل باتی

مرفی کے بدلہ میں اس کو بھائی پر چڑھا دیا جائے؟ کیا معاف اللہ خدااتنا مجبورتھا کہا ہے عدل باتی

دیکھنے کے لئے جیٹے کو بھیجنا پڑا؟ کیا قادر مطلق خدا کھاڑہ میں جے کہ بیرسب با تیں اللہ تعالی پر جھوٹ اور

کرنے پرفدرت سے محروم تھا؟ تھیج بات بہی ہے کہ بیرسب با تیں اللہ تعالی پر جھوٹ اور

گرنے پرفدرت سے محروم تھا؟ تھیج بات بہی ہے کہ بیرسب با تیں اللہ تعالی پر جھوٹ اور

افتراء ہیں ،ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔

# عقيده مصبلوبيت اور عقيده صليب:.

میحی حضرات کاعقیدہ بیہ کد حضرت سے علیدالسلام چونکہ ہمارے گناہوں کی فاطرسولی پر پڑھ گئے تھے ،جس کی وجہ سے حضرت مسیح کی وفات ہوئی تھی ،اس لئے ہم

صلیب کومقدی جانتے ہیں ، جو کہ ہمارے گناہوں سے چھٹکارا کا سبب بنی ،اور وہ بیجی کہتے ہیں کہ پھانی اقنوم ابن کونبیں وی گئی تھی ، بلکہ اس اقنوم ابن کے انسانی مظہر کو بیعنی حضرت مسے کودی گئی تھی ، جو کہ اپنی انسانی حیثیت میں ضدانہیں ہے ، بلکہ ایک مخلوق ہے ، اسی وجہ سے سیحی حضر ات صلیب کے نشان (۲) کو اپنے شعار کے طور پراستعال کرتے ہیں ۔

پہلی بات: تو یہ ہے کہ اگر واقعی اقوم ابن کو پھائی نہیں ملی بلکہ ظاہری جم کولی ہے
تو حضرت مین کے جم کوفنا ہونا چاہئے تھا، بغیر موت کے ، حالا تکہ حضرت کو پھائی کی وجہ ہوت آئی ہے ؟ اور اگر آپ کا جسم صرف کفارہ بغنے کے لئے تیار کیا گیا تھا تو حضرت میں
کوفن ہونے کے بعد بغیر اس جسم کے آسان پر جانا چاہئے تھا ، اور آپ کا جسم قبر بیس ہی
پڑار ہتا، تا کہ یہ بات واضح ہوجاتی کہ کہ اقنوم ابن کا تعلق جسم کے ساتھ صرف سولی چڑھنے
کے لئے تھا ، ہمیشہ کے لئے نہیں تھا ، حالا تک آپ بھول بائیل ای جسم کے ساتھ آسان پر گئے
ہیں ؟ میچی عقیدے کے مطابق تو اقنوم ابن کو اپنی شایانِ شان پہلے جسم کے سواسب کے
سامنے او پر جانا چاہئے تھا تا کہ سب کواس سئلہ کا پید چل جاتا۔

دوسری بات: یہ ہے کدا گرصلیب پر لٹکنے کا تھم خدواند کی طرف ہے ہوتا تو حضرت مسیح تغیب ارشاد کے لئے خوشی خوشی ، رضاور غبت ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ صلیب کا خندہ پیشانی ہے استقبال کرتے ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی خدواندا پے لخت جگر حضرت اساعیل کو ذرج کرتے وقت کسی اضطراب اور بے چینی کا ظبمار نہیں فر مایا تھا، حضرت اساعیل نے بھی جو کہ خود بھی نبی تھے ،اس قربانی کو بخوشی قبول فر مایا تھا ، لیکن انجیل مقدس اس کے برعکس حضرت میں کی کوصلیب کے واقعہ سے گھبرایا ہوا اور مایوس ، مضطرب اور عشم سلیم ہوتو سوچے کہ اپنے ارادہ اور قدرت سے استے مقصد عظیم کے لئے قربان ہونے والا ازلی الوہیت کا حامل مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے کھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے کے نگانے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے نگانگئے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے نگانگئے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے نگانگئے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے نگانگئے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے نگانگئے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس صلیبی موت سے نگانگئے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس سلیبی موت سے نگانگئے کے لئے مصلوب ہونے کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس سلیبی موت سے نگانگئی کو سلیبی موت سے کھڑی کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس سیاسی موت سے کھڑی کی گھڑیوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس سے کھڑی کو کھڑی کے لئے کھریوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس سے کھڑی کے کا مالی کھریوں میں مایوس اور بیقرار ہوکراس سے کھریوں میں میں کی کھریوں کے کھریوں میں میں موت سے کھریوں کی کھریوں میں میں کی کھریوں کے کھریوں کی کھریوں کی کھریوں کی کھریوں کی کھریوں کی کھریوں کی کھریوں کے

اتی پریشانی اور دل سوزی ہے دعا کیں کیوں مانگنار ہا؟ جبکہ وہ تنگیث کے تین اقتوموں میں ہے۔ ایک تھا؟ پھران کی بید دعا کیوں قبول نہ ہوئی کدا ہے خداا گر ہو سکے تو یہ پیالہ جھے ٹی جائے اور برضا ورغبت خودا پئی جان جان آفریں کے ہر دکرنے کی بجائے سولی کا پھنداد کھ جائے اور برضا ورغبت خودا پئی جان جان آفرین کے ہر دکرنے کی بجائے سولی کا پھنداد کھ کر بیدواو بلا کیوں شروع کیا 'اور بالآخر چھنے کو بھے کیوں چھوڑ دیا' اور بالآخر چھنے جلاتے کیوں جھوڑ دیا' اور بالآخر چھنے جلاتے کیوں جان دی؟ جب اس نے اپنی رضا ہے جان ہی نہیں دی تو گنا ہوں کا کفارہ کیے بن گیا؟

صلیب کے نشان کے بارے میں میر عرض ہے کہ ۱۳۲ ء سے پہلے عیسائیوں کانشان مجھلی تھا، کیونکہ حضرت سے علیہ السلام کے حواریوں میں سے بعض مجھیرے تھے، لوگ حواریوں سے محبت کی بنائی پرمچھلی کو بطور شعار استعال کرتے تھے، ۱۳۳ ء کے بعد صلیب کانشان عیسائیوں میں بطور شعار کے استعال ہونے لگا۔

# رفع اور نزول جسماني كاعقيده:.

عیسائیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھنے کے بعد تین دن

تک زمین میں مدفون رہے پھرزندہ ہوکر آسان کی طرف چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے داکیں

جانب بیٹے ہوئے ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ زمین کی طرف نازل ہوں گے اور اوگوں

صحاب و کتاب لیس کے مسلمانوں کاعقیدہ بھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہودیوں

کے نا پاک ہاتھوں سے بچاکر بغیرسولی دیئے اوپر اٹھالیا تھا ،اس دفت آپ زعرہ آسان پر
موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین کی طرف نازل ہوں گے اور عیسائیوں کو اسلام

موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین کی طرف نازل ہوں گے اور عیسائیوں کو اسلام

مسلمانوں اورعیسائیوں کے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں آسان کی طرف جانے کے عقیدہ میں فرق سے کہ مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کاعزت کے ساتھ بیٹے مولی دیتے جانے کے آسان کی طرف جانا مانتے ہیں ، جبکہ عیسائی حضرات سولی پر چڑھا

کر ذلت کے ساتھ آ سان کی طرف جانا مانے ہیں۔ امید ہے کہ قارئین کوعیسائی عقائد کا خلاصہ معلوم ہوگیا ہوگا تفصیل آئنداوراق میں بیان کی جائیگی۔

مقدمه ختم شد

#### مقصد

# بقولِ بائبل حضرت مسيح عليه السلام كابال:.

حفرت میں علیہ السلام کو عیسائی حفرات خدا کا بیٹا کہتے ہیں ، دلیل بید سیتے ہیں کہ حفرت علیہ علیہ السلام چونکہ بغیر ہاپ کے پیدا ہوئے ہیں اور کوئی بچہ بغیر ہاپ کے پیدا نہیں موتا لہذا جب حفرت علیہ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے قووہ اللہ تعالی کے بیٹے ہوئے، لیکن بائیل نے حفرت علیہ علیہ السلام کا باپ یوسف نجار بتایا ہے ، چنا نچہ بائیل بیس نے لکھا ہے ، وہ روح کی ہدایت سے بیکل بیس آیا اور جس وقت ماں باپ اس اڑ کے بیوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اُسے اپنی گود بیس لیا '' (انجیل تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اُسے اپنی گود بیس لیا '' (انجیل لوقا باب اس از بیت کا کہ اس

''اس کاباپ اوراس کی ماں ان باتوں پرجواس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے'' (انجیل لوقاباب ارآیت ۳۳)۔

''جب بیوع خودتعلیم دینے نگااورتقریباً تمیں برس کا تھا (جیسا کہ سمجھاجاتاہے) یوسف کامیٹا تھا''(انجیل لوقاباب۳را یت۳۳)

" فلیس فی منتن ایل سے ال کراس سے کہا: جس کا ذکر موی نے توریت میں اور نیوں نے کیا: جس کا ذکر موی نے توریت میں اور نیوں نے کیا ہوہ ہم کول گیا، وہ یوسف کا بیٹا یہ وع ناصری ہے " (انجیل یو حناباب ارآیت ہم) ملک میں تبلیغ کرنے کے بعد حضرت مسے علیہ السلام اپنے علاقہ میں پہنچ اور مجزات دکھائے ، لوگون نے دکھے کرکہا " کیا یہ بوھی (یوسف ناقل) کا بیٹا نہیں ؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہوداہ نہیں ؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں ؟ چربہ سب بچھ اس میں کہاں سے آیا" (انجیل مقی باب سب بیٹی ہمارے آیا" (انجیل مقی باب سب بیٹی ہمارے ہے۔ ۵۲-۵۵)

"وه اسد كيكر حران موسة اوراس كى مال في اس كها بينا الوف كيول بم س ايما كيا؟ ديكه تيراباب اوريس كرصة موسة تجفية وْهوندْت عَفْ "(الجيل لوقاباب٢ رآيت ٢٨)

ند کورہ تمام حوالہ جات سے بیا تیں کا بت ہوتی ہیں۔

#### پهلی بات:.

کد حضرات کاعقیدہ یہ کہ دالدگانام پوسف بڑھئی تھا، عالانکہ سیجی حضرات کاعقیدہ یہ بہ کہ آپاللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، آپ کا کوئی باپ نہیں ہے، بیٹر یف کا مند بواتا جُوت ہے، اس کے علاوہ عیسائی حضرات حضرت میں کوخدامانتے ہیں ان کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ، روح القدی ، حضرت میں تعنیف طور پر القدی ، حضرت میں تعنیف طور پر خداہ یہ محضرت میں محضرت عیسی علیہ السلام کے خداہونے کا ردبھی ہوجاتا ہے، وہ اس طرح کہ خداکا کوئی باپ نہیں ہے ، حالاتکہ فرکورہ عبارات سے پوسف بڑھئی کا آپ کا باپ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

#### دوسری بات:.

سیب کداگر مان لیا جائے کہ اللہ تعالی ، روح القدس ، حضرت سے تینوں مل کر ایک خدا ہے تو پوسف بڑھئی انجیل کی روح ان تینوں کا باپ ہوگا ، حالانکہ میہ بات صریح کفر ہے۔

#### تیسری بات:.

یہ ہے کہ آگر میسی حضرات کی اس بات کو مان لیا جائے کہ عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر بچہ کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے ، جب حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے ، تو حضرت عیسیٰ کا باپ اللہ تعالیٰ ہیں ، تو ہماراسوال میہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دادا بھی ہو، تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں تو حضرت عیسیٰ کا دادا کون ہے؟

#### چوتهي بات:

یہ ہے کہ سیحی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ

ے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں تو حضرت آ دم " کوجو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں ، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ؟ حالانکہ وہ نہ کورہ اُ صول کی رُوے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں؟

حضرت مسيح عليه السلام كاغيرمحرم عورتوں سے

ملاپ:.

حضرت مسيح عليه السلام إيك دفعه ايك كؤيس كے پاس تنها بيٹھے سے كه وہاں ايك غير اسرائلي عورت پانی بھرنے آئی آپ نے اس سے با تیں شروع كرديں، چنا نچه انجيل ميں مرقوم ہے '' استے میں اس كے شاگرد آگے اور تعجب كرنے گے كه وہ عورت سے باتیں كرد ہائے تو بھی كسى نے نہ كہا كہ تو كيا چاہتا ہے؟ ياس سے كس لئے باتيں كرتا ہے'' (انجيل يو حناباب مرآيت سے)

''اور جب بیوع بیت عدیا میں شمعون کوڑھی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کرائس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیشا تو اس کے سرپرڈالا ،شاگر دبید دکھ خفاہوئے اور کہنے لگے کہ بیس لئے ضائع کیا گیا ؟ (انجیل متی باب۲۲؍آئیت ۲-۹)

'' پھر بیوع فسے سے چھروز پہلے بیت عدیاہ میں آیا جہاں لعزرتھا جے بیوع نے مُر دوں میں سے جلایا تھا، وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کو کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی مگر لعزران میں سے تھا جواس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے، پھر مریم نے جٹاماسی کا آ دھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر بیوع کے پاؤں پرڈالا ،اورا پنے بالوں سے اس کے پاؤں پو ڈالا ،اورا پنے بالوں سے اس کے پاؤں پو ٹھے اور گھر عطر کی خوشہو سے مہک گیا، مگراس کے شاگر دوں میں سے ایک مختص کے بوداہ اسکر بوتی جو آسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا: بی عطر تین سود بنار میں بھی کرغریبوں کو کیوں نہ دیا گیا'' (انجیل بوحناباب ۱۲ اس آیت ۱-۵)

کرنااور جوکوئی باپ یامال کوئرا کیے وہ ضرورجان سے ماراجائے''(الجیل مرض باب سرآیت ۱۰)

انجیل سے یہ بات اہمت ہوتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کواپے دین کی دعوت دینی شروع کی تو آپ کی والدہ آپ کے پاس دومرتبہ طفے کے لئے آئی لیکن دونوں بار حضرت سے علیہ السلام کاروبیاس کے ساتھ اچھانیس تھا، چنا نچا تجیل میں مرقوم ہے'' جب وہ بھیڑ سے یہ کہدرہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑ ہے تھے اوراس سے بات کرنا چا ہے شخے ، کی نے اس سے کہا: دیکھ تیری ماں اور تیر سے بھائی باہر کھڑ سے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چا ہے گئی ہیں ، اس نے خبر دینے والے کوجواب میں کہا: کون ہے میری ماں؟ اور کون ہیں میر سے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا: دیکھ ومیری ماں اور میر سے بھائی یہ ہیں ، کونکہ جوکوئی میر سے آسانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میر ابھائی اور میری بہن اور ماں ہے '' (انجیل متی باب اس آپ سے ۲۰۰۷)

ہے۔ بال اس طرح دوسری جگد مرقوم ہے'' پھر تیسرے دن قانای گلیل میں ایک شادی میں ایک شادی میں وعوت تھی تو بیوت تھی تو بیوع کی مال وہاں تھی اور بیوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب نے ہوچکی تو بیوع کی مال نے اس سے کہا کہ ان کے پاس نے نہیں رہی، بیوع نے اس سے کہا کہ وقت تمیں آیا'' (انجیل بیوع نے اس سے کہا ہے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ؟ ابھی میراوقت تمیں آیا'' (انجیل بیوع نے اس سے کہا ہے۔ کہا

ندکورہ دونوں حوالوں میں غور بھیجئے کہ دونوں مرتبہ حضرت سے کااپنی والدہ کے ساتھ روبیہ چھانہیں تھا بتو انجیل مرقس کے باب سرآیت ۱۰ میں آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ جوکوئی ماں یاباپ کوئر اکم وہ ضرور جان سے مارا جائے۔

اس آیت کی اور فدکورہ دونوں حوالوں کی آیات کی صدافت کو اگر تسلیم کرلیا جائے تو حضرت مسیح انجیل کے بیان کے مطابق معاذ اللہ خود جان سے مارے جانے کے قابل ہیں، ایک عام آدی جب کسی کوکوئی تھیجت کرتا ہے تو اس پرخود بھی عمل کرتا ہے، بید کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لوگوں کوتو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تھیجت کی ہولیکن خود اس تھیجت پڑھل نہ کیا ہو؟ تدكوره بالاحوالول ميں سے پہلے حوالہ ميں آپ عليه السلام كافيراسرائيلي عورت ے باتیں کرنا شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ آپ کواس عورت کے ساتھ باتیں كرت بوئ ديكراب عشاكردول في تعجب اورجراكي كاظهاركياب، الرغيرمرم عورت سے باتیں کرنا شریعت میں جائز ہوتا تو آپ کے شاگرداسس پر جیرانگی کا ظہارنہ كرتے ،اى طرح دومرے اور تيسرے حوالد مين عورتوں كا آپ كے سر پراور پاؤن پر عطر ڈالنا بھی عجیب بات ہے، پھر عورت کا اپنے بالوں ہے آپ کے پاؤں پو نجھنا اس سے مجى زياده عجيب ،اس لئے كه غيرمح معورت سے اس كے بالوں كے ذريعہ ياؤں صاف کروانا ،ایک عام شریف آ دی بھی گوراہ نہیں کرتا تواس کا م کووقت کابن کیے گوارہ كرسكتا ب؟ اگراس كونعوذ بالله مح مان لياجائ تو معرت ميح عليه السلام ك بارك ميس كياتا ثرقائم موكا؟ ميراسيحى برادرى سے ايك منصقاندسوال ب كدكياوہ فدكورہ كاموں كى نبست اپنی طرف کرنا پند کریں مے؟ ظاہر بات ہے کدوہ فدکورہ کامول کی نبست اپنی طرف كرنامناسب نيين مجين كے ،توايے كاموں كى نسبت ايك برگزيدہ رسول كى طرف كيوں ورست مجھی جاتی ہے؟

دوسرابید که اتنی زیادہ مقداریس آپ کے اوپر عطر ڈالا جانا بھی اس واقعہ کے من گھڑت ہونے پردلالت کرتا ہے، اس لئے کہ ہرانسان جانتا ہے کہ عطرے مقصودا پنے بدن میں خوشبو پیدا کرنا ہوتا ہے اوخوشبو کیلئے چند قطرے ہی کافی ہوتے ہیں، چند قطروں سے زیادہ ایک ہی وقت میں عطراستعال کرنا فضول خرچی ہے بضول خرچی کوایک اللہ تعالیٰ کابرگزیدہ شخص پسندنہیں کرسکتا۔

حضرت مسیح علیه السلام کاو الده کے ساتھ سلوک: .
والدین کے ماتھ صن سلوک اور ان کی تعظیم وکریم کے متعلق حضرت مسے علیہ
السلام نے خود فرمایا تھا" کیونکہ موی نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت

میں مرقوم ہے'' جب اس نے سُنا کہ یُوحنا کپڑوادیا گیاہے توکلیل کوروانہ ہوااور ناصرہ کوچیوژ کرکفرنحوم میں جاہیا، جوجھیل کے کنارے زبوبون اورنفتالی کی سرحد پرہے۔(انجیل متی باب ۴ بیت ۱۲۔۱۳)

دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت بوحنا (یجی) علیہ السلام کوشہید کردیا گیا،
تو جب اس کے شاگر دوں نے حضرت میچ کو حضرت بوحنا کے انقال کی خبر دی تو حضرت
وہاں ہے کسی اور دیران جگہ کی طرح فرار ہو گئے، چنانچیسر قوم ہے ''اوراس کے شاگر دول نے
آ کر لاش اٹھائی اوراً ہے فن کر دیا اور جا کر بیوع کو خبر دی، جب بیوع نے بیسنا تو وہاں سے
مشتی پرالگ کسی ویران جگہ کوروانہ ہوا۔ (انجیل متی باب ۱۲ تیت ۱۲۔۱۳۳)

''ان یا توں کے بعد یسوع کلیل میں پھر تار ہا کیونکہ یہود سیٹس پھر تا نہ تھا اس کئے کہ یہودی اس تحقل کی فکر میں تھے۔ (انجیل یُو حنایا بے آیت ا)

ندکورہ عبارات سے بیربات ٹابت ہوتی ہے کہ جب حضرت بوحنا( پیمیا) کوشیہد کردیا گیا تو حضرت عیسیٰ گلیل کوچھوڑ کرفرار ہو گئے ،اور موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے علاقہ میں واپس نہیں آتے تھے،اس بات کے من گھڑت اور تحریف شدہ ہونے پراتی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اُن کواس بات کا یقین ہوتا ہے کہ موت کا ایک وفت مقرر ہے۔

# موت کاڈراور بے چینی:

حضرت بوحنا ( یجی ) کے قل ہونے کے بعد حضرت سے کو ہروقت موت کا ڈراور
بچینی سے گئی رہتی تھی کہ کہیں بہودی جھے بھی آ کرقل نہ کردیں، چنا نچا نجیل میں مرقوم ہے
''اس وقت یسوع ان کے ساتھ ستمنی نامی ایک جگہ میں آ یا اور اپنے شاگر دوں سے کہا بہیں
بیٹے رہنا ، جب تک کہ میں وہاں جاکر دعا کروں ، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں
کوساتھ لے کرشمگین اور بے قرار ہونے لگا ، اس وقت اس نے اُن سے کہا میری جان نہایت
مگسین ہے، یہاں تک کہ مَر نے کی نوبت پہنچ گئی ہے، ہم یہاں تھہر واور میرے ساتھ جاگے
رہو، پھر ذرا آ کے بڑھا اور منہ کے بل گر کریوں وُ عاکی کہا ہے میرے باپ! اگر ہوسکے تو یہ
بیالہ بچھ سے علی جائے ، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، پھر

آگ، جنگ اور تلخ بیانی: .

انجیل میں مرقوم ہے'' میں زمین پرآگ بڑھکانے آیا ہوں اور اگرلگ چکی ہوتی
تومیں کیا ہی خوش ہوتا؟ لیکن مجھے ایک چشمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہولے میں بہت ہی
تگ رہوں گا، کیاتم گماکرتے ہو کہ میں زمین پرسلح کرانے آیا ہُوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ
خبیں بلکہ جُد افی کرانے ، کیونکہ اب سے ایک گھرکے پانچ آ دمی آپس میں مخالفت رکھیں گے،
دوسے تین اور تین سے دو، باپ مبلے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ، مال بیٹی سے اور
بیٹی مال سے ، مماس بہوسے اور بہوماس سے''۔

(الجيل يُوقاباب ١١ يت ٣٩- ٥٣)

دوسری جگه مرقوم ب ''اے ریا کارفتہ یا اور فریسیوا (سات بارناقل) (انجیل مبتی باب ۳۳ آیت ۱۲۳ ،۱۳۵ ،۱۳۵ ،۱۳۵ ،۱۳۵ ) اے اندھے راہ بتانے والو! ..... (دوبارناقل) (انجیل متی باب ۲۳ آیت ۳۳ ،۱۵ ،۱۳۵ ،۱۵ ) اے سانیو ..... (انجیل متی باب ۱۳ آیت ۳۳ ) ان حوالوں میں حضرت مسج علیہ السلام کی طرف الی با تیں منسوب کی گئی ہیں ، جوایک عام انسان بھی اپنے کلام میں استعال نہیں کرتا ، بقینی بات ہے کہ ایسے نازیبا الفاظ سے حضرت مسج علیہ السلام نے بھی بھی کلام نہیں فرمایا ہوگا ، دوسری بات سے کہ ابنیا ہ کا مقصد لوگوں میں اتحاد اور مجت اور حسنِ سلوک کی فضاء قائم کرنا ہوتا ہے ، ان کوآ پس میں لڑانا اور جنگ کی آگ بڑھکا نائیں ہوتا ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف الی باتوں کومنسوب کرنا تحریف کے کھی اور واضح دلیل ہے۔

حبضرت عیسیٰ علیه السلام یُوحناکی گرفتاری کے وقت

فرار:.

کے حوالہ کریں گے تا کہ وہ اُسے مخصول میں اُڑا کیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ (انجیلِ متی باب۲۰ آیت ۱۹۰۱۸)

اب يهال دوسرى قابل غوربات يه ب كه جب الجيل متى كے باب١١٦ يت ٣٨٠١٨ اورباب ٢٠٠ يت ١٩٠١٨ ايس حضرت من في المية قتل موفي اورتين رات ون زيين کے اندررہنے کے بعدزندہ ہونے کوا پناایک بہت برامعجز ہ اورنشان قرار دیاہے تو دیکھنا یہ ہے كدا كربيا يك نشان اورمعجزه فهااوريه نشان اورمعجزه حضرت ميح كي صداقت كي دليل تقي اوراس كا مونا يقيني اوراش تها تو كالرحضرت من اس كے خوف سے كانيتے كيوں رہے؟ اورشا كرووں كوكيول جكاجكا كروعاك لئے كہتے رہے؟ اور مندكے بل ركر كرانلد تعالى سے بدالتھا كيول كرتے رہے ' كما ے ميرے باپ اگر ، و سكة توبيد پيالہ جھے عن جائے ؟ آسان سے ايک فرشته أسے اس حالت میں و کی کراس کوتستی اور تقویت کیوں دیتار ہا؟ حضرت مسلم کا پسینداللہ تعالیٰ کے ہاں دعائے وقت خون کی طرح بردی بوی بوئدیں ہوکر زمین پر کیوں ٹیکتار ہا؟اور صلیب پر مایوس موکر کیول بکارا مھے کداے میرے خداءاے میرے خداا تونے مجھے کیول چھوڑ دیا؟ اور پھرفریسیوں اورفقیہوں کواپے نشان اور مجزے کی صداقت بتائے بغیر کیوں مميشد كے لئے آسان ير جلے ملئ ؟ حالاتك حاب بيتھاكد جى اٹھنے كے بعد آپ ہرجگہ چنجتے اور لوگوں کوا بنی صداقت کا نشان ہٹلاتے اور انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دیتے مگر انجیل کے بیان کے مطابق آپ کا بھیس بدلنااور چوری چھیے شاگردوں سے ملنا اور آسان کی طرف بھاگ جانااس بات پردلالت كرتا ہے كدآ پكوجر أصليب كى طرف لے جايا كيا۔

حضرت مسيح غليه السلام كي ظاهري توهين:.

حضرت مسيح کومصلوب ہونے سے پہلے روحانی اذیت اورغم اور بے قراری کے علاوہ ظاہری تو جین کا سامنا بھی انجیل کے بیان کے مطابق بہت زیادہ کرنا پڑا، چنا نچہ جب آ پ کوگر فآر کر کے سردار کا بمن کے باس لے گئے اور آ پ نے بقول انجیل سردار کا بمن کے سامنے خلاف شریعت جواب دیا تواس پرانہوں نے اس کے منہ پرتھوکا او اُس کو مُکے مارے

شاگردوں کے پاس آگران کوسوتے پایا اور پگرس ہے کہا: کیاتم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی ضبحاً گلاروں کے باس آگران کوسوتے پایا اور پگر ہی شد پڑو، رُوح تو مستعد ہے گرجم کمزور ہے، پھردوبارہ اس نے جاکریوں دعاکی کہ''اے میرے باپ!اگریہ میرے پیچے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو، اور آگر نہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آتھیں نبیذ ہے بھری مخیس اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھروہ بی بات کہہ کرتیسری باردُعاکی ، تب شاگردوں کے باس آگران سے کہا اب سوتے رہواور آرام کرو۔ (انجیل متی باب ۲۲ آیت ۲۵،۳۷)۔

اسللمیں انجیل اوقا کے پھوم پدالفاظ درتی ذیل ہیں ''اورآ سان سے ایک فرشتہ اس کودکھائی دیا، وہ اُسے تقویت دیتا تھا، پھر وہ سخت پریشائی میں مبتلا ہوکراور بھی دلوزی سے دُعا کرنے لگا اور اس کا پید گویا خون کی بردی ہوی اُوندیں ہوکر زمین پرئیکتا تھا۔ (انجیل متی باب ۱۳۲ یت ۴۳، ۴۳ سال کے بعد حضرت سے علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے'' تیسری پہر کے قریب یبوع نے بردی آ واز سے چلا کر کہا: ''ایسلمی ایسلمی ہوئے لکھا گیا ہے'' تیسری پہر کے قریب یبوع نے بردی آ واز سے چلا کر کہا: ''ایسلمی ایسلمی السماسسمقتنی '' یعنی اے میر نے فدا! اے میر نے دا! تو نے جھے کیوں چھورڈ دیا (انجیل متی باب کا آیت ۴۳) اس کے بعد لکھا ہے '' یبوع نے پھر بردی آ واز سے چلا کر جان دیدی۔ (انجیل متی باب کا آیت ۴۳) اس کے بعد لکھا ہے '' یبوع نے پھر بردی آ واز سے چلا کر جان دیدی۔ (انجیل متی باب کا آیت ۴۳) اس کے بعد لکھا ہے '' یبوع نے پھر بردی آ واز سے چلا کر جان

ندکورہ عبارات میں بہت ی باتیں قابلِ غور میں ، پہلی مید کر حضرت سے علیہ السلام نے انجیل میں دوسری جگہ یوں فرمایا ہے ''اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا: اے استادا ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں ،اس نے جواب دے کراُن سے کہا: اس زمانہ کے بُر ے اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گریونا، (یونس، ناقل ) نبی کہا: اس زمانہ کے بُر ے اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گریونا، (یونس، ناقل ) نبی کے نشان کے ہوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یوناہ تین رات دن چھل کے پیٹ میں رہاویسے ہی ابن آ دم (میح، ناقل ) تین رات دن زمین کے اندر ہے گا۔ (انجیل متی بیٹ میں رہاویسے ہی ابن آ دم (میح، ناقل ) تین رات دن زمین کے اندر ہے گا۔ (انجیل متی باب ۱۳ سے ۱۳۸۳)

دوسری جگہ حضرت سے فرماتے ہیں'' دیکھوہم پروشکیم کوجائے ہیں اور ابن آ دم سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قل کا تھم دیں گے اور اُسے غیر قوں ای طرح ڈاکو بھی جواس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھاس پرلعن طعن کرتے تھے۔(الجیل تی باب سے ۱۲۵ یت مسلوب موسلے میں اس کا ا

نذکورہ بالاعبارات میں بہت ی باتیں قابلِ غور ہیں ، پہلی بات توبیہ ہے کہ سیحی حضرات میں علیہ السلام کے بارے میں خدااور خداکا بیٹا ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں ، اگر عیسی علیہ السلام واقعی خدا ہیں تو حضرت سی کے منہ پر تھو کنے اور مگنے مار نے اور طمانے پر مارنے کی منہ بر تھو کنے اور مگنے مارنے اور طمانے مارنے کی مبت کرنا تھی بڑی خداکی تو ہین ہے ، کیا حضرت سی علیہ السلام خدا ہونے کی وجہ سے اس پر بات پر قادر نہیں سے کہ اپنے منہ پر تھو کنے والوں اور مگنے مارنے والوں اور طمانے مارنے مارنے والوں اور طمانے مارنے والوں اور مگنے مارنے والوں اور عملی مداہیں والوں کو فور آبلاک کرویت ؟ تاکہ یہودیوں کو اس بات کا بھین ہوجا تاکہ آپ واقعی خدا ہیں ؟ وہ یہودی جنہوں نے آپ کواؤیت نہیں دی اور آپ پر ایمان بھی نہیں لائے وہ اذیت دینے والوں کا انجام دیکھ کر آپ پر ایمان لے آپ ۔

دوسری قابل خوربات ہے ہے کہ اگر حضرت سے علیہ السلام کواللہ کا بیٹا مانا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ بیس سے حضرات سے بھی نعوذ ہاللہ شم نعوذ ہاللہ کم غیرت ہے کہ سے کہ اگر دری کے کئی خور اللہ کا تخالف کوئی چھوٹی ہی اذبیت اور تکلیف دے تواس بچ کا سے کوری سے کی برنگامہ دائی سے کا سے کی بادری آسان سر پراٹھا لیتے ہیں اور کسی قسم کی برنگامہ دائی سے گریز نہیں کرتے ؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کواس کے دشمن ہر طرح کی تکلیف پہنچا کیں اور اللہ تعالیٰ ان کومعاف کردے ؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کواس کے دشمن ہر طرح کی تکلیف پہنچا کیں اور اللہ تعالیٰ کہ بیٹی بردی تو ہین ہوگے ہوا ہوئے کہ ان کومعاف کردے ؟ بیاللہ تعالیٰ کی گئی بردی تو ہین ہوں تک نہیں ریگتی ؟ کیا اگر حضرت سے واقعی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا خود خدا ہیں تو وہ اپنی طرف لعن طعن کرے وہ کیے انسان پراگر کوئی لعن طعن کرے تو وہ ہرداشت نہیں کرتا تو خدا پراگر کوئی لعن طعن کرے وہ کیے برداشت کر سکتا ہے ؟ کیا واقعی اگریہ بات (اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اُتر آ ، اس نے دوروں کو بچایا اور اپنے آپ کوئہ بچا سکا ، بیتو اسرائیل کا با دشاہ ہے اب صلیب پر سے اُتر آ ، اس نے دوروں کو بچایا اور اپنے آپ کوئہ بچا کا ، بیتو اسرائیل کا با دشاہ ہے اب صلیب پر سے اُتر آ ، اس نے دورت کے کوئی ہوتی اور حضرت میں خدا ہوتے خدا ہوتے ہو اس پر ایمان لا کیں ) بیود یوں نے حضرت سے کوئی ہوتی اور حضرت میں خدا ہوتے خدا ہوتے ہوتی اس پر ایمان لا کیں ) بیود یوں نے حضرت سے کوئی ہوتی اور حضرت میں خدا ہوتے خدا ہوتے

اور بعض نے طمانچ مارکرکہا:اے سے "جمیں نبوت سے بتا تھے کس نے مارا؟ (انجیل متی باب ٣٦ آیت ٢٨،٦٤)، (انجیل مرض باب؟١١ یت ٢٥)

دوسری جگرمرقوم ہے''جب جوئی توسب سردار کا ہنوں اور قوم کے بزرگوں نے بیوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اے مارڈ الیس ،اور اُسے بائدھ کر لے گئے اور پیلاطنس حاکم کے حوالہ کیا''(انجیل متی باب ۲۵ آیت ۲۰۱۱)

اس کے آگے انجیل میں مرقوم ہے''اس پراس نے برآبا کوان کی خاطر چھوڑ دیااور یئوع کے کوڑے لگواکر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ (انجیل متی باب ۲۲ آیت ۲۷)

"اس پر حاکم کے سپائی نے بیوع کوقلعہ میں لے جاکرساری پلٹن اُس کے گردجع کی اور اس کے کپڑے اُتارکرائے قرمزی چوخ پہنایا اور کا نون کا تاج بناگراس کے مر پردکھا اور ایک سرکنڈ ااس کے دائے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹے فیک کرائے مصفول میں اڑانے گئے کہ اے بہود یوں کے بادشاہ! آ داب: اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈ الے کرائی کے سر پر مارنے گئے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوخہ کواس پر سے اُتادکر پھرائی کے کپڑے اے بہنائے اور حسلوب کرنے کو لے گئے "(انجیل متی باب کا آیادکر پھرائی کے کپڑے اے بہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے" (انجیل متی باب کا آیادکر پھرائی کے کپڑے اے بہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے" (انجیل متی باب کا آیادکر پھرائی کے کپڑے اے بہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے" (انجیل متی باب کا آیادکر پھرائی کے کپڑے ا

اس کے پھرآ گے مرقوم ہے''اور انہوں نے انے مصلوب کیاور اس کے کپڑے قرعہ ڈال کر بانٹ لئے اور وہاں بیٹے کراس کی نگہائی کر بیں گئے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سرحے اُور لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یہوع ہے، اس وقت اس کے ساتھ ور ڈاکو مصلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک با کیں اور راہ چلنے والے سر بلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے تھے اور کہتے تھے : اے مقدل کے ڈھانے والے !اور تین دن میں بنانے والے !اپ تئیں کہتے تھے : اے مقدل کے ڈھانے والے !اور تین دن میں بنانے والے !اپ تئیں بیا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پرے اُتر آ ،ای طرح سردار کا بن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ ل کر شخصے سے کہتے تھے : اس نے اور ول کو بچایا اپ تین نہیں بچا سکا یہ تو اسرائیل کے ساتھ ل کر شخصے سے کہتے تھے : اس نے اور ول کو بچایا اپ تین نہیں بچا سکا یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے ،اب صلیب پر سے اتر آئے تو جم اس پرایمان لا کیں ،اس نے خدا پر بھروسہ کیا جن اگر وہ اے چا بتا ہے تو اب اس کو بھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں ،

یا خدا کے بیٹے ہوتے تو صلیب پر سے ان کے کہنے پر اتر ندآتے؟ تا کہ سارے کے سارے موجود یہودی ایمان لے آتے ؟ بیودیوں کے شخصہ کرنے پر بھی حضرت میے کاصلیب سے بینچ ندآ نا حضرت کے خدانہ ہونے پر کتی واضح دلیل ہے۔ نیچ ندآ نا حضرت کے خدانہ ہونے پر کتی واضح دلیل ہے۔ ندکورہ عمارات سے بیات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت میے کوز بردتی سولی دی

مخصيت تي ابكل كآ مينديس

ندکورہ عبارات سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سے کوز بردی سولی دی گئی تھی ،آپ سولی پر چڑنے پر راضی نہ تھے ،اگر آپ راضی ہوتے تو سولی پر چلا چلا کر جان نہ دیتے بلکہ بہت ہی اطمینان سے بخوش اس کو قبول کر لیتے ، تیسری بات بیہ کہ جب آپ خدا ہونے کے باوجودا پٹے آپ کوئیس بچا سے تو اوروں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔

ندگورہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ جونا قابل حل ہیں ، بیتمام سوالات سیجی حضرات کے حضرت سے بیل مصلوبیت رکھنے کی وجہ سے ابھرتے ہیں، جس کی بنیاد النجیل میں تحریف ہے بارے ہیں عقیدہ مصلوبیت رکھنے کی وجہ سے ابھرتے ہیں، جس کی بنیاد النجیل میں تحریف ہے ، بلکہ بیدتمام الفاظ اور باتیں بعد میں انجیل میں تحریف کرے داخل کردی گئی ہیں ہوں گے، بلکہ بیدتمام الفاظ اور باتیں بعد میں انجیل میں تحریف کرے داخل کردی گئی ہیں ، مسلمانوں اور سیجیوں میں بہی فرق ہے کہ سیجی حضرات حضرت سے کوعزت کے ساتھ آسان کی طرف جانا اینے ہیں ، کیونکہ مسلمانوں کا تو بیعقیدہ ہے کہ جب میبودویوں نے حضرت سے کی طرف جانا اینے ہیں ، کیونکہ مسلمانوں کا تو بیعقیدہ ہے کہ جب میبودویوں نے حضرت سے کوسولی دینے اور قبل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوزندہ آسان پر باعزت بلالیا تھا، جس کی مصلحتیں انشاء اللہ کی اوروقت میں بیان کی جائینگی۔

حضرت مسيح كا بائبل كى رُوسے مَلُعون هونا:.

تورات میں ایک جگہ مرقوم ہے'' اور اگر کمی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوجس ہے اس کا اللہ واحب ہواور تو اسے ماکر درخت سے ٹانگ دے ہواس کی لاش رات مجر درخت پر لگی نہ رہے بلکہ تو اس کی لاش رات مجر درخت پر لگی نہ ہوکہ تو اس کی لاش رات مجر درخت پر لگی نہ ہوکہ تو اس ملک کونا پاک کردے جے خداو تد تیم اخدا تھے کو میراث کے طور پر ویتا ہے۔ (استثناباب ہوکہ تو اس ملک کونا پاک کردے جے خداو تد تیم اخدا تھے کہ جو ہمارے لئے تعنی بتااس نے ہمیں مول لیکر شریعت کی لعنت سے چھڑ ایا ، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر افکا یا گیا وہ لعنتی مول لیکر شریعت کی لعنت سے چھڑ ایا ، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر افکا یا گیا وہ لعنتی ہو ۔ (گلتیوں باب آئے۔ ۱۳۳)

یبال پر قابل خور بات بیہ کہ میسی حضرات کاعقیدہ بیہ کہ حضرت سے علیہ السلام کوبھی بھائی دی گئی جیسا کہ انجیل کی مفصل عبارتیں گزرچکی بیں تواب اگراس بات کودرست مان لیاجائے تواس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ العیاذ باللہ حضرت سے بھی ازروئے تورات ملعون تضہریں گے ،اس مصلوبیت کے عقید کے کوشلیم کر لینے سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام اپنے دعوی نبوت میں سے نبیس شے (نبعو فہ باللہ مِنُ ذالک) کیونکہ نبوت کا پاکیزہ منصب لعنتی شخص کونیس بلکہ بندگان خدا کوادر معصوم ہستیوں کو ملتا ہے ، تو یہاں نبوت کا پاکیزہ منصب لعنتی شخص کونیس بلکہ بندگان خدا کوادر معصوم ہستیوں کو ملتا ہے ، تو یہاں کیدور راستے بیں (۱) ایک میہ کہ حضرت سے علیہ السلام کولعت کے طوق سے بچانے کے لئے کیردورا سے بیں (۱) ایک میہ کہ حضرت سے کو گود زباللہ لعنت کا طوق گلے میں ڈالنے کئے بند کے لئے مصلوب مانا جائے ، (۲) دوسرا ہیہ کہ حضرات کواختیار ہے ، جس کو چاہیں اپنے لئے بند کے لئے مصلوب مانا جائے ، اب میسی حضرات کواختیار ہے ، جس کو چاہیں اپنے لئے بند

حضرت مسیح کی وہ پیشینگوئیاں جوپوری نـه هوئیں:

پهلي پيشينگوئي:.

ایک دفعہ آپ نے اپ شاگردوں اور دوسرے لوگوں کوجوساتھ تھے ارشاد فرمایا'' میں تم سے سی کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کوقدرت کیماتھ آیا ہوائہ دکھے لیس موت کا مزہ ہرگزنہ چھیں گے۔(انجیل مرض باب آیت)

دوسری جگدارشاد ہے'' کیونکہ ابن آ دم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا،اس دفت ہرایک کوائن کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا، میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آ دم کواس کی بادشاہی میں آئے ہوئے نہ دکھے لیس گے، موت کامزہ ہرگزنہ چکھیں گے۔ (انجیلِ متی باب 11 یت ۲۸،۲۷ مطبوعہ 190ء)

ایک اور جگہ حضرت میں کا ارشاد ہے "میں تم سے کی کہتا ہوں کہتم اسرائیل کے

ملٹا تو در کنار چندون بھی باوشاہت نصیب نہ ہوئی ،اس پیشینگوئی کا پورانہ ہونا انجیل میں تحریف کی واضح دلیل ہے۔ میں

تيسري پيشينگوئي:.

ایک دفعہ حضرت سے نے آئندہ کے متعلق بہت ی با تیں بنائیں کہ سورج تاریک ہوجائے گا، چاندروشی نہیں دے گا، آسانی قوتیں ہلائی جائینگی ، جھوٹے سے پیدا ہوں گے ، قوم پرقوم اور سلطنت پر سلطنت پڑھے گی وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعدار شاد فرمایا '' میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک بیسب با تیں نہولیں بیسل ہرگز تمام نہ ہوگی ، آسان اور زمین مل جائیں گے کین میری با تیں نہلیں گی۔ (انجیل مرقس باب ۱۳ سے ۱۳۰۳)

اس عبارت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورج کا تاریک ہونا، چاند کا بے نور ہونا، آسانی قوتوں کا ہلایا جانا وغیرہ وغیرہ بیسب کام ای نسل کی موجودگی میں واقع ہونے متے اور بیپیشینگوئی بہت زیادہ زوروشورے کی گئی ہے لین وہ نسل اس کے انتظار میں ہی ختم ہوگئی اور نہ کورہ کام وجود میں نہ آئے۔

# چوتھى پيشينگوئى:.

تین رات دن کے بعد بی افساند "اس پر بعض فقیہوں اور فریسوں نے جواب میں اس سے کہا: اے استاوا ہم بچھ سے ایک نشان و یکنا چاہیے ہیں ،اس نے جواب ویکران سے کہا: اس زمانہ کے برُ اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گر بوناہ (بونس ، ناقل ) نبی کے نشان کے سواکوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا ، کیونکہ جیسے بوناہ تین رات دن چھلی کے بیٹ میں رہاویے بی ابن آ وظ تین رات دن زمین کے اندررہ کا۔ (انجیل متی باب بیٹ میں رہاویے بی ابن آ وظ تین رات دن زمین کے اندررہ کا۔ (انجیل متی باب باآ یت ۲۳۸، ۲۳ ) دوسری جگہ حضرت کے کاارشا دے "دپس میود بوں نے جواب میں اس سے کہا: تو جوان کا مول کو کرتا ہے ، ہمیں کون سانشان دکھا تا ہے ؟ یبود بوں نے جواب میں ان سے کہااس مقدس کو ڈھا دو تو میں اُ سے تین دن میں کھڑ اکر دول گا ، یبود بوں نے کہا: چھیا لیس بیس مقدس بیا ہو اور کیا تو اُسے تین دن میں کھڑ اکر دول گا ، یبود بوں نے کہا: چھیا لیس بیس مقدس بنا ہے اور کیا تو اُسے تین دن میں کھڑ اکر دول گا ، یبود بوں نے کہا: چھیا لیس بیس مقدس کی بابت کہا تھا، پس جب وہ مُر دول میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگر دول

سب شہروں میں نہ پھر سکو کے کدائن آ دم آ جائے گا۔ (انجیلِ متی باب ۱ آ یت ۲۳ مطبور 1909ء) لیکن اردور جم ۱۸۳۳ء کی طبع میں بیآ یت اس طرح ہے ''میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کی بستیوں میں دروبست نہ پھرو کے جب تک کدائن آ دم نہ آئے۔ (الینا)

ندکورہ تمام عبارات میں صاف اقرار کیا گیا ہے کہ وہاں کھڑے ہوئے بعض اوگوں
کی زندگی میں ہی مزول سے ہوجائے گا اور بیوعدہ حوار بوں کی زندگی میں ہی معلوم ہوتا ہے،
لیکن دنیاجانتی ہے کہ دہاں کھڑے تمام لوگ اور حواری فوت ہوگئے ہیں اور دوبارہ حضرت سے
علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، جس ہے اس پیشنگوئی کا جھوٹا ہوتا ٹابت ہوتا ہے، اس سے بیشہ
منیں ہونا چاہے کہ حضرت مسیح کوہم اس پیشنگوئی کے پورانہ ہونے کی وجہ سے جھوٹا بچھتے ہیں،
بلکہ اس پیشینگوئی کو یہاں ذکر کر کے ہمار مقصد انجیل کے تحریف شہدہ ہونے کو ثابت کرنا ہے،
ہم بیہ بچھتے ہیں کہ انجیل میں تحریف کرے بید با تیں حضرت میسی علیہ السلام کی طرف مندوب
ہم بیہ بچھتے ہیں کہ انجیل میں تحریف کرکے بید با تیں حضرت میسی علیہ السلام کی طرف مندوب
ہم بیہ بچھتے ہیں کہ انجیل میں تحریف کرکے بید با تیں حضرت میسی علیہ السلام کی طرف مندوب
کردی گئی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ،اگر اس پیشنگوئی کو اور دوسری پیشنگوئیوں
کوجن کو بعد میں ذکر کیا جائے گا ،حضرت کی پیشنگوئیاں شاہم کرلیا جائے تو اس سے معاذ اللہ
عشرت سے کا جوٹا ہونا معلوم ہوتا ہے اور جھوٹا نی نہیں ہوسکتا ، چہ جائے کہ وہ خدایا خدا کا بیٹا ہو۔
عشرت سے کا جوٹا ہونا معلوم ہوتا ہے اور جھوٹا نی نہیں ہوسکتا ، چہ جائے کہ وہ خدایا خدا کا بیٹا ہو۔

# دوسري پيشينگوئي :.

حضرت مریم" کوفرشتہ نے بیپشینگوئی کی ''فرشتہ نے اس سے کہا:اے مریم خوف نہ کرکیوں کہ خدا کی طرف سے تجھ پرفضل ہواہے اور دیکھے تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا،اس کا نام یسوع رکھنا،وہ ہزرگ ہوگا اور خداتعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدااس کے باپ دادد کا تخت اُسے دے گا اوروہ یعقوب کے گھرانے پرابدتک بادشاہی کرے گا،اور اس کی بادشاہی گا آخر نہ ہوگا۔ (انجیل لوقا باب آیت ۳۳،۳۳)

ندکورہ عبارت میں حفرت کے متعلق بیپیشنگوئی کی گئی ہے کہ حفرت میچ کو حفرت داؤڈ کی بادشاہت وراثت میں ملے گی اور حفرت میچ " یعقوب کے گھرانے پر بمیشہ بمیشہ بادشاہی کریں گے ،لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت میچ کو بمیشہ کے لئے بادشاہت بات دووجوہ کی بناء پر غلط معلوم ہوتی ہے۔

پهلي وجه: .

جناب سے تین دن تین رات کی بجائے صرف ایک دن اور دورات زمین کے
اندر مدفون رہے تھے ، چنانچہ پولس اور شوئز جیسے بعض سیجی علماء نے اس جگہ انصاف کے
قاضوں کو لمح ظار کھتے ہوئے ، یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ سے علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ متی نے
اپنے اندازے سے یہ تشیر سی بھول کے ماتھ خلط ملط کردی ہے ، در حقیقت مسے علیہ السلام
کا مقصد یہ تھا کہ جیسے منیواوالے (یونس کی قوم) کی ذات اور آپ کی تعلیمات پر بغیر مجزو
طلب کے ایمان لے آئے تھے ، ای طرح اس زمانے کے لوگ بھی مجھ پراور میری تعلیمات
پرائیان لے آئیں۔

#### دوسری وجه:.

جب بیخراتی مشہورتھی کہ یہود بول کوبھی اچھی طرح معلوم تھااورحوار بول نے بھی بیخبر بار باری تھی ، تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حوار بول ، حضرت مریم" اور مریدول بیس ہے کسی کوبھی بیہ بات یا دندرہی اور حصرت میٹ کے آسان پراٹھائے جانے کے وقت تک حواری ان کے زندہ ہونے میں شک کرتے رہے؟

اصل حقیقت بیہ کہ یہ باتیں تحریف کرے انجیل میں داخل کردی گئی ہیں، جس پر فدکورہ بالا باتوں کے علاوہ ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ انجیل متی کے باب ۲۴ یت ۱۸-۲۰ کے جدید حوالہ کے آخر میں ہدید حوالہ کے آخر میں ہے ''کہ وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا، لیکن قدیم حوالہ کے آخر میں بیالفاظ ملتے ہیں'' وہ تیسرے دن پھر جی اُشھے گا، گویا کہ جدید حوالہ میں بیتا اُر ملتا ہے کہ حضرت میں خود بخو د حضرت میں خود بخو د نزدہ ہوجا کیں گا، تو قدیم اور جدید شخوں میں الفاظ اور تعبیر کا فرق بھی انجیل میں تحریف کی شاندی کرتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ حضرت مسج " نے اس بات کی پیشینگوئی ہر گزنییں کی اس کی تائید

کویاد آیا کہ اس نے بیکہا تھا اور انہوں نے کتاب مقد س اور اس قول کا جو بیوع نے کہا تھا یعین کیا۔ (انجیل یُو حناباب ۳ آیت ۲۴،۱۸) اسی چشنکوئی کوایک اور جگہ اس طرح بیان کیا "اور روشلیم جاتے ہوئے بیوع بارہ شاگردوں کوالگ لے گیا اور راہ بیس ان سے کہا: دیکھوہم پروشلیم جاتے ہیں اور اور این آ وٹم سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا کہا: دیکھوہم پروشلیم جاتے ہیں اور اور این آ وٹم سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور ہ نے شرق موں کے حوالہ کریں گے تا کہ وہ اُسے شھھوں میں اور وہ اُسے قبل کا حکم دیں گے اور اُسے غیر قو موں کے حوالہ کریں گے تا کہ وہ اُسے شھھوں میں اُڑا کیں اور وہ تیسر نے زندہ کیا جائے گا۔ (انجیل متی باب اُسے ۲۳،۳۳۲)

ان عبارتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے سب حواریوں ،اپنے مریدوں اور کا ہنوں ،فریسیوں اور صدوقیوں کے سامنے کہا تھا کہ بین قبل کردیا جاؤں گا ،اور تین رات دن زبین کے اندوم اربوں گا گھر پر وشلیم جاتے ہوئے بارہ حواریوں کو بھی اس بات کی الگ لے جاکر دوبارہ خبر دی تھی کہ بین تین رات دن زبین وفن رہنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا ،اور سہ بات ناشہ ت باتی شہرت یا گئے تھی کہ بین تین رات دن زبین فن رہنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا ،اور سہ بات اتی شہرت یا گئے تھی کہ بیمودیوں کو بھی یقین تھا کہ حضرت کے نیز رات دن کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں فرمایا تھا '' چٹا نچہ آنجیل میں مرقوم ہے '' دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کا ہنوں اور فریسیوں نے بیلاطس کے پاس جمع ہوکر کہا: خداونہ جمیس یا د ہے بعد کا دن تھا سردار کا ہنوں اور فریسیوں نے بیلاطس کے پاس جمع ہوکر کہا: خداونہ جمیس یا د ہو کہ اس دھو کے باز نے جیتے جی کہا تھا ، میں تین دن کے بعد جی اُٹھوں گا۔ (انجی متی باب کہ اس دھو کے باز نے جیتے جی کہا تھا ، میں تین دن کے بعد جی اُٹھوں گا۔ (انجی متی باب

اب اس پیشینگوئی کی طرف آیے ،آپ نے فرمایا تھا کہ میں تین رات دن مرکز ارتبول گا، یہال پر بہت ی باتیں قابل فور ہیں۔

پہلی بات میہ کہ آپ کو انجیل کی رُوسے تین رات دن تک مرے رہنا تھا، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام تین رات دن مجھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ (یوناہ باب ا آیت کا) اور انا جیل اس بات پر گواہ جیں کہ آپ کو جمعہ کے دن سُو کی پر لٹکایا گیا تھا پھر کوئی تین گھنے بعد آپ کا جم آپ کے ایک خیر خواہ رئیس کے حوالہ کردیا گیا تھا، اس نے آپ کی تدفین کی تھی، بعد آپ کا جم آپ کے ایک خیر خواہ رئیس کے حوالہ کردیا گیا تھا، اس نے آپ کی تدفین کی تھی، اب ہونا تو یہ چاہے تھا کہ آپ کو جمعہ کے دن سے تین دن اور تین را تیس مرے رہے ، لیکن میں

بہت سے اقوال ہے ہوتی ہے ، چنانچے انجیل میں مرقوم ہے'' ہفتہ کے پہلے دن مریم بگد لینی ایس سے اقوال ہے ہوتی ہے ، چنانچے انجیل میں مرقوم ہے'' ہفتہ کے پہلے دن مریم بگد لینی ایس و شمعون پطرس ایس تھے ہوئے عزیز رکھاتھا دوڑی ہوئی گئی اور اُن ہے کہا کہ خداوند کو قبرے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا۔ (انجیل یو حناباب خداوند کو قبرے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا۔ (انجیل یو حناباب خداوند کو تیں۔ ۲۔ کا یا در ہے کہ سیمیوں کے ہاں ہفتہ کا پہلا دن اتوار ہے۔

ندكوره عبارت سے معلوم ہوا كدمريم مكدليني جوحضرت عيسيٰ عليه السلام كى پيروشى اتوارکومنی سویرے حضرت مسیح " کی قبر پرزیارت کے لئے آئی تھی ،اگر مذکورہ پیشینگوئی حضرت مسیح نے کی ہوتی توبی عورت پھرکوقبرے ہٹا ہواد کھ کرفوراً یقین کرلیتی کہ جناب سیح علیہ السلام اپنی پیشنکوئی کےمطابق زندہ ہوگئے ہیں،اس کویہ کہنے کی ضرروت ریقی کہلوگ خداوند کوقبرے نکال لے گئے ہیں اور جمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے أے کہاں ركھ دیا، اور انجیل میں دوسرى جگہ مرقوم ب "سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آ رام کیا الیکن ہفتہ کے پہلے دن (اتو ار، ناقل) وہ صبح سورے ى خوشبودار چيز ول كوجوتيار كي تيس بيكر قبريرة كي اور پيخر كوقبر پر مي لوه كابوا پايا مگراندر جا كرخداونديوع کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات ہے جران تھیں تو ویکھود وقحص براق پوشاک بینے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے جب وہ ڈرکئی اورائے سرزمین پر جھکائے تو انہوں نے اُن سے کہا کہ زندہ كومردول مين كيول وهويثرتي موروه يهال نبيل بلكه جي أثفاب يادكروكه جب ووكليل مين تفاتواس نے تم سے کہا تھاضرورہے کہ ابن آ دم گنهگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیاجائے اور مصلوب ہواور تیسرے دن جی اٹھے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبرے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب اوگول کوان سب با تول کی خرری ،جنہوں نے رسولوں سے بیر باتیں کہیں وہ مگدلیتی اور پوائنداور بعقوب کی مال مریم اوران کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں ،مگریہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین ند کیا،اس پر پُطرس اٹھ کر قبرتک ووڑا گیااور جھک کرنظر کی اور دیکھا کہ ہرطرف کفن ہی گفن ہے اور اس ماجرے ہے تعجب كرتا مواايخ كحرجلا كيا\_(الجيل لوقاباب٢٢ آيت ١٢١)

ندکورہ عبارت میں غور کریں کہ پیشینگوئی کی صورت میں جواری حضرات اُن عورت لی کی باتوں کوجھوٹ کیوں سمجھتے تھے ؟ اور یقین شرآنے کی کیا جبتھی ؟ اور قبر کوخالی دکھ کر سب براحواری پھرس تجب کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے اس بات کی پیشینگوئی ہرگر نہیں کی ہوگی ؟ انجیل میں ایک اور جگہ اس طرح کھھا ہوا ہے ' اس کے بعدوہ دوسری صورت میں ان میں ہے دوکو جب وہ دیبات کی طرف پیدل جارہ ہتے دکھائی دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پران کو ملامت کی کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اُخسے کے بعدد یکھا تھا انہوں نے اُن کا لیقین نہ کیا تھا۔ (انجیل مرقس باب ۲۱ آیت ۱۱۲ مار) یہاں برغور کیجئے باوجود یکہ پہلے عور تمیں گوائی دے چگی تھیں، پھر دوسری مرتبہ دو حوار یوں نے بھی گوائی دی تھی تو اگر حضرت سیح علیہ السلام نے نہ کورہ میں گوائی کی ہوتی تو حواری کس طرح یقین نہ کرتے ؟ سجان اللہ ابجیب معاملہ ہے کہ حضرت میں جو دورای میں سالہا سال رہنے کے باوجود حواریوں میں خت دلی اور بے بیقنی کی کیفیت موجود دری۔

# عقیده کفاره اور گناهگارمسیح:.

مسیحی حضرات کاعیقدہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے جنت کا ممنوعہ کھل کھا کر بہت بڑا گناہ کیا تھا، اس لئے کہ وہ خدا کی سب ہے پہلی نافر مانی تھی ،اس گناہ کا اثر تمام آدم کی اولا و میں چلا آر ہاتھا، جس کومور ٹی گناہ کہاجا تا ہے، چونکہ یہ گناہ بہت بڑا تھا، اس لئے اس گناہ ہے چونکہ ہے گناہ ہے جو نکارے کے لئے ایک ایک ہت کی ضرورت تھی جو تمام انسانوں کی سردار ہواور وہ حضرت آدم کی اولا دے نہ ہواور وہ مورو ٹی گناہ ہے بھی پاک ہواور وہ تمام انسانوں کی طرف سے قربانی دیکر کفارہ بن جائے ، سیحی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولا دے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہو وہ مورو ٹی گناہ سے پاک ہوئے ، اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہو وہ مورو ٹی گناہ سے پاک ہوئے ، اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہو وہ مورو ٹی گناہ سے پاک ہوئے ، اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہو وہ مورو ٹی گناہ سے کی اولا دے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہوئے ، اس لئے حضرت میں نے سولی پر چڑھ کراس گناہ کا کفارہ ادا کیا اور ان کیا سے کفارے سولی ہوئے ، اس کے حضرت میں گناہ دھل گیا۔

اب يهال پرقابل غوربات بيب كه حفزت مريم حفزت آ دم كي اولا ديس ب

نبیں تھیں؟ ظاہر بات ہے حضرت مریم منزت آدم کی اولادیس سے تھیں، کیونکہ دو بغیر مال

ال کے گناہ کا اولادیس ہوئی تھیں ۔ تو جب حضرت مریم من حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیس مال کے دوگنا گئی اولادیس منزت کے پیدائیں ہوئی تھیں ۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام جوسم حضرت من کی دوالدہ تھیں، لہذا حضرت عیسی آئی مال حضرت مریم کے پیدائش گنا ہگارہونے ہوئے، جب حصد حضرت کی دوالدہ تھیں، لہذا حضرت عیسی آئی مال حضرت آدم کی دوسری اولادی کے بیدائش گنا ہگار ہیں اوال دی کی دوسری اولادی کے بین ؟

طرح پیدائش گنا ہگار ہیں تو ان کے سولی برج شنے کا کیا فائدہ؟

مزید ہے کہ بائل کے بیان کے مطابق عورت کا گناہ مرد کے گناہ سے علین تفاکیونکہ جنت کاممنوعہ پھل پہلے حضرت توانے کھایاتھا، پھرحواء نے حضرت آ دم کوممنوعہ پھل کھانے کی ترغیب دی تھی،جس کی وجہ سے حضرت حواء علیدالسلام حضرت آ دم علیدالسلام سے زیادہ گنا ہمگارتھم ہیں،جیسا کہ بائبل میں مرقوم ہے۔

''عورت نے جودیکھا کہ وہ کھانے کے لئے اچھااور آ تکھوں کوخوشمامعلوم ہوتا ہےاورعقل بخشنے کے لئے خوب ہے تواس کے پھل میں سے لیااور کھایااورا پے شو ہر کو بھی دیااوراس نے کھایا۔ (پیدایش باب۳ آیت ۲)

اس کے پھرآ کے مرقوم ہے''آ دم نے کہا جس عورت کوتونے میرے ساتھ کیا ہے اس نے جھےاس درخت کا کھل دیا اور میں نے کھایا ، تب خداوند خدانے عورت سے کہا: کہ تونے یہ کیا کیا؟عورت نے کہا کہ سانپ (شیطان ، ناقل) نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔(پیدایش باب ۳ آیت ۱۳٬۱۲)

ایک اور جگہ یائبل میں مرقوم ہے'' اور آ دم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھاکر گناہ میں پڑگئی ( پیمتھیس باب۴ آیت ۱۴)

ای طرح بائل میں ہی ایک اور جگہ مرقوم ہے''وہ جوعورت سے پیداہوا کیونکر پاک ہوسکتاہے؟(ایوب باب۲۵ بیت۴)

معلوم ہوا کہ عورت کا گناہ بنسیت مرد کے گناہ کے دوگناہے ایک ممنوعہ کھل خود کھانے کا گناہ اور دوسراال کے مرد کو کھلانے کا گناہ ،اب اگراسی پیدائش گناہ گاری کے عقیدے کودیکھا جائے تو بچہ مال باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وراثت میں نصف

ماں کے گناہ کا اور نصف باپ کے گناہ کا حصد پاتا ہے اور جو پچیصرف مال سے پیدا ہوا ہوتو وہ مال کے دوگنا گناہ کا وارث ہوگا اور وہ عام بچول سے دوگنا گناہ گار طبح ہے گا، اب حضرت سے علیہ السلام جوسرف مال سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ عام گناہ گاروں سے دوگنا گناہ گار ثابت ہوئے ، جب حضرت سے دوسرول سے دوگنا گناہ گار ہیں تو وہ دوسرول کے لئے کفارہ کیسے بن ہوئے ، جب حضرت سے دوسرول سے دوگنا گناہ گار ہیں تو وہ دوسرول کے لئے کفارہ کیسے بن سکتے ہیں؟

دوسری بات سے کہ کے علیہ السلام خوداس بات کوشلیم کرتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد سے ہوں ، جب حضرت میں علیہ السلام کا قرار خود موجود ہے کہ میں آدم کی اولاد سے ہوں ، جب حضرت آدم کی اولاد سے ہوں توسیحی حضرات کا یہ کہنا کیسے درست ہوسکتا ہے کہ سے علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد سے نہیں ہیں؟

ذیل میں ہم انجیل سے پھی عبارات نقل کرتے ہیں جس میں حضرت سے علیہ السلام نے خودابن آ دم ہونے کا اقرار کیا ہے، چنانچے انجیل میں مرقوم ہے۔ ''اور جب وہ گلیل میں تضہرے ہوئے تھے بیوع نے ان سے کہا: ابن آ دمّ

. آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا۔ (الجیل متی باب ساآ یت ۲۲)

"اور بروشلیم جاتے ہوئے بیوع بارہ شاگردوں کوالگ لے گیااور راہ میں ان سے کہا کہ دیکھوہم بروشلیم کوجاتے ہیں اور این آ دم سردار کا بنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیاجائے گااوردہ اس کے قبل کا تھم دیں گے۔ (انجیل تی باب،۲ آیت ۱۸۰۱)

'' بیسے بوناہ تین رات دن مجھل کے پیٹ میں رہاویے بی ابن آ دم تین رات دن زمین کے اندرر ہےگا۔ (انجیل متی باب ۱۲ آیت ۴۴)

### قرباني كي بنياد:.

اس کے علاوہ قربانی کا مسئلہ بھی زیرغورہے ،قربانی کی بنیا دروچیزوں پر ہوتی ہے (۱) قربانی دینے والاقربان ہوتے وقت نیت کرے کہ اللہ تعالی میری قربانی کو قبول فرمائے (۲) ادنی چیز قربان ہوا علی پر۔ گناه سرایت سے پھلے ھی معاف ھو جاتاھے:.

بائبل میں لکھا ہے'' آ دم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑگئی لیکن اولا دہونے سے نجات پائے گی (لیم تھیس باب ۲ آیت ۱۵-۱۵) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی جوہز املی تھی وہ تو اول دفعہ بچہ جننے سے در دِزہ کے ساتھ ختم ہو جا ئیگی ، توجب پہلا بچہ جننے سے سزاختم ہوگئی تو بعد میں کفارہ کیسااور کس کا؟

نيک کون ؟

اجیل میں خود حضرت سے علیہ السلام نے اپنے نیک ند ہونے کی وضاحت کی ہے، چنانچ لکھا ہے، چنانچ لکھنے فیک کراس سے لوچھے لگا:اے نیک استاد! میں کیا کروں کہ جمیشہ کی زندگی کاوررث بنوں جیسوج نے اس سے کہاتو جھے کیوں نیک کہتا ہے ؟ کوئی نیک نہس مرایک یعنی خدا۔(انجیل مرض باب ۱۹ یت ۱۸۰۷) اس میں حضرت میے نے صاف طور پرایخ گناہ گارہونے کا افرار کیا ہے۔

عقیده کفاره بائبل کی نظرمیں:.

بائبل میں اس بات کی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کی کا بو جو نہیں اٹھائے گا بلکہ جرایک کواس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا ، چنانچہ بائبل میں مرقوم ہے ''جوجان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی ، بیٹا باپ کے گناہ کا بو جھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بو جھ، صادق کی صدافت ای کے لئے ہوگی اور شریر کی شرات شریر کے لئے (حزق ایل باب ۱۸ آیت ۲۰)

دوسری جگرمرقوم ہے' میٹول کے بدلے باپ مارے نہ جا کیں نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے نہ جا کیں نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جا کیں، ہرایک اپنے ہی گناہ کے سب سے ماراجائے (استثناء باب ۱۲۳ یت ۱۱)

ای طرح ایک اور جگہ مرقوم ہے'' جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادانہ مارے جا کیں بلکہ ہرآ دی اپنے ہی گناہ دادانہ مارے جا کیں بلکہ ہرآ دی اپنے ہی گناہ کے لئے ماراجائے۔(تواری نمبر اباب ۱۲۵ تیت میں)

ان دواصولوں کی روشی میں سیجی حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت سیج مصلوب ہوتا ہے (۱) اس میں نیت کا کوئی دخل ہوگر ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن گئے ہیں ،غلط معلوم ہوتا ہے (۱) اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں تھا حالانکہ قربانی کے لئے تیار نہ سیجی بقول انجیل وہ حسلیب پر بید دعا کمیں کرتے رہے کہ اے خدا: اے خدا: تو نے جھے کیوں چھوڑ دیا، مزید ہید کہ حضرت مسیح \* فرماتے ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ بیالہ جھے ہیں جائے ،پھر جب حضرت مسیح کا بنی امت کے لئے قربانی کا ارادہ نہیں تھا اور امت کا نیت میں کوئی ،پھر جب حضرت سیح کا اپنی امت کے لئے قربانی کا ارادہ نہیں تھا اور امت کا نیت میں کوئی دخل نہیں تھا تو پھر ناحق خون کفارہ کیے بن گیا؟ قانونِ فطرت ہے کہ اوئی اعلیٰ پرقربان ہور ہائے یہ وہائی کے دونوں اصولوں کے خلاف ہے۔
جو تا ہے اور سیجی حضرات کے ہاں اعلیٰ (حضرت میچ) اوئی (امت ) پرقربان ہور ہاہے یہ قربانی کے دونوں اصولوں کے خلاف ہے۔

# بائبل كاقانون:.

بائیل کا قانون ہے کہ''آ دی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے(امثال باب۱۳ سے سے ۱۳ ۸) جب آ دمی کی جان کا کفارہ مال ہے توعیسیٰ علیہ السلام کی جان کفارہ کیسے بن گئی؟

# موروثی گناه کی سزا:.

بائبل کے بیان کے مطابق اس پیدائش گناہ کی سزاعورت کو یہ دی گئی کہ وہ بچہ در در در جس کو بہت در در در جس کو بہت در در در جس کو بہت بڑھاؤں کے در در میں گئی کہ وہ بچہ بڑھاؤں گا تو درد کے ساتھ بچے جنے گی ۔ (پیدایش باب آیت ۱۹) تو جب بقول مسیحی حضرات حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھ کراس گناہ کودھو گئے تو اس کا لازمی متجبہ بیہ جونا چا ہے تھا کہ اب عورتیں بچے در در در و سے نہ جنیں خصوصاً وہ عورتیں جوعیسائی ہیں اور سے علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان رکھتی ہیں وہ اب بھی کیوں در در دہ سے دو چار ہوتی ہیں؟

بائبل کے بیان کے مطابق مرد کو پیدائش گناہ کی بیسزا ملی کہ'' تواپنے منہ کے پینے کی روٹی کھائے گا۔ (پیدایش باب ۱۳ آیت ۱۹) جب حضرت سے صلیب پر چڑھ کراس گناہ کو دھو گئے ہیں تواس کا لازمی نتیجہ میہ مونا چاہے تھا اب سیحی حضرات جوسے کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں ،وہ پینے سے روزی نہ کماتے ، کفارے کے بعد بھی پینے سے کیوں روٹی کمائی جاتی ہے؟ میں ہی لکھاہ کہ آپ نے حضرت یوحناہ بہتمد لیاتھا، چنانچہ بائبل میں رمرقوم ہے ''اوراُن دنوں ایساہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرۃ سے آ کریدون میں یوحناہے بہتمہ لیا۔(انجیل مرقس باب آیت ۹)

جب حضرت میں نے خود گناہ کی معافی کے لئے حضرت بوحناہے بہتمہ لیاہے تو ثابت ہوا کہ حضرت میں علیہ السلام بھی گنا ہگار تھے، پھر حضرت میں دوسروں کی طرف سے کفارہ کیے بن گئے؟

#### دوسرى دليل:.

ماں کو تقارت سے پکارنا گناہ ہے، بقول انجیل بیوع سے نے یہ گناہ بھی کیا تھا،
چنانچہ کھھاہے '' جب وہ بھیڑ سے یہ کہدرہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑ ہے تھے اور اس
سے بات کرنا چاہتے تھے، کسی نے اس سے کھا: دیکھے تیری ماں اور تیر سے بھائی باہر کھڑ سے ہیں
اور تچھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ، اس نے خبر وسینے والے کو جواب میں کھا: کون ہے میری
ماں؟ اور کون ہیں میر سے بھائی ؟ (انجیل متی باب ۱۱ آیت ۲۳، ۲۵، ۲۵) اس طرح دوسری جگہ
مرقوم ہے '' پھر تیسر سے دان قانای گلیل میں ایک شادی ہوئی اور بیوع کی ماں وہاں تھی اور
یوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی اور جب نے ہو پھی تو بیوع کی
ماں نے اس سے کہا: اے مورت کجھے
ماں نے اس سے کہا: اے مورت کھے
ماں نے اس سے کہا: اے مورت کھے
کیا کام؟ (انجیل یو حنابا ب ۱ آیت: ۲۰۱۱) تو ٹابت ہوا کہ بیوع سے کے ماں کو تھارت
کھارہ کیے بن گئے؟

### تيسرى دليل:.

ر بین میں فساد مچانااور گھر والوں کوآپس میں لڑانا بھی ایک مستقل طور پر گناہ ہے، حضرت میں فسل کو ایک ایک مستقل طور پر گناہ ہے، حضرت میں خوداس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں زمین پرضلی جدائی ڈلوانے آیا ہوں، چنانچہ انجیل میں مرقوم ہے'' کیاتم گمان کرتے ہوکہ میں زمین پرضلی کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہنا ہوں کونمیں بلکہ جدائی کرانے ، کیونکہ اب سے ایک گھرے کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہنا ہوں کونمیں بلکہ جدائی کرانے ، کیونکہ اب سے ایک گھرے

ان عبارات بین صاف طور پروضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کا بو چھٹین اٹھائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باب اور نہ باپ کے بدلے بیٹا مارا جائے گا بلکہ برخض کو اپنے ہی گناہ کا بدلہ ملے گا، جب کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کے گناہ کا بوجے نہیں اٹھاسکیا تو حضرت سے علیہ السلام دوسرول کی طرف سے کفارہ کیے بن گئے؟ حضد ت حسیسے مسلح مالیا کے نہ کہ دیسر سے نام کے دور دیں ہے۔

فخصیت کی " بائل کے آئینہ میں

حضرت مسیح کے بائبل کی رُوسے گناهگارهونے کی مزید وضاحت:

پولس جس نے میچی عقا کد کوبڑے اکھاڈ کرمیجیت کا نقشہ ہی بلٹ دیا تھا اور دہ مسیحیوں کے نزدیک بڑامعتر سمجھاجا تاہے ، بائبل میں ایک جگد لکھتاہے''اس لئے کہ جوکام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہوکرنہ کر سکی دہ خدانے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کے صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لئے بھیج کرجسم میں گناہ کی سزا کا تھم دیا۔ (رومیوں باب آئیسے)

اس عبارت میں غور کریں کہ اس میں خاص طور پر حضرت سے علیہ السلام کے جم کو گناہ آلود کہا گیا ہے، جوجم خود گناہ آلود ہووہ دوسروں کے لئے کفارہ کیے بن سکتا ہے؟ مذکورہ دلائل کے علاوہ حضرت سے کے بائبل کی زوے گناہ گار ہونے پراور ابھی بہت ہے دلائل ہیں۔

### پهلی دلیل:.

اگرکوئی خص موروثی گناہ سے پاک ہونا چاہے تو میسیت کے نزدیک اس کواس پیدائشی گناہ سے پاک ہونے چاہے ہونا چاہے ہونا چاہے ہونا ہے ، پہنسمہ ایک خاص قتم کا قسل ہے ، پینسمہ ایک خاص قتم کا قسل ہے ، پینسمہ ایک کرنے کے لئے بہنسمہ چنا نچہ اگرکوئی شخص عیسائی بنتا ہے تواس کو پیدائش گناہ سے پاک کرنے کے لئے بہنسمہ دیا جا تا ہے ، اور بائبل میں تکھا ہے کہ حضرت بوحنا (یجیل ) علیہ السلام لوگوں کو گناہوں کی معافی کے لئے بہنسمہ دیتا تھے ، چنا نچہ بائبل میں مرقوم ہے '' یُو حنا آیا اور بیابان میں بہنسمہ ، ویتا اور گناہوں کی معافی کے لئے جہدا ورحضرت سے محتاق بائبل تو معلوم ہوا کہ بہنسمہ ہوتا ہی گناہوں کی معافی کے لئے ہے ۔ اورحضرت سے محتاق بائبل تو معلوم ہوا کہ بہنسمہ ہوتا ہی گناہوں کی معافی کے لئے ہے ۔ اورحضرت سے محتاق بائبل تو معلوم ہوا کہ بہنسمہ ہوتا ہی گناہوں کی معافی کے لئے ہے ۔ اورحضرت سے محتاق بائبل

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام خود شراب کے نعل میں شریک تھے، تو آپ اس نعل کی وجہ ہے بھی گنا ہگار ثابت ہوئے ، پھرآپ دوسروں کے لئے کفارہ کیسے بن گئے؟

# حضرت يُوحنابائبل كي نظرميں:.

حضرت مسیح علیہ السلام بوحنا کی بزرگ کے بہت زیادہ قائل تھے، چنا نچہ آپ فرماتے ہیں'' میں تم سے کچ کہتا ہوں کہ جو مورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اُن میں بوحنا پہسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ (انجیل متی باب اا آیت اا)

اس کے علاوہ پائیل کی رُوسے حضرت ہوجنا( یکی )علیہ السلام اپنی پرہیزگاری ، خداپری ، روحانی قوت ، ستفقل مزاجی ، جن پرثابت قدمی میں حضرت میں حضرت میں ہوئے ہوئا ہے ، خداپری ، روحانی قوت ، ستفقل مزاجی ، جن پرثابت قدمی میں حضرت میں جنارت کی چیا نچہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد حضرت زکریاعلیہ السلام کویہ بشارت می دو مرفر شرخ نے اس سے کہا: اے زکریا: خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعاس کی گئی اور تیرے لئے تیری ہوی اور خرمی ہوگی اور بہت سے توش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور بہت سے اور ہرگز نہ نے نہ کوئی اور شراب بے گا اور اپنی مال کی طن سے ہی روح القدی سے جمرجائے اور ہرگز نہ نے نہ کوئی اور شراب بے گا اور اپنی مال کی طن سے ہی روح القدی سے جمرجائے گا ، اور بہت سے بنی امرائیل کوخداوند کی طرف جوان کا خدا ہے پھیر سے گا اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے ہے گئے گا کہ والدول کے دل اولا دکی طرف اور نافر مانوں کوراستہا زوں کی دانائی پر چلنے کی طرف بھیرے اور خداوند کے لئے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ (انجیل او قاب آ یت ۱۲ سے ۱

ان آیات میں حضرت بوحناعلیہ السلام کی چندخصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ حضرت بوحنااللہ تعالیٰ کے ہاں راستہازاور بزرگ ہوں گے اور کوئی شراب نہیں پیکس گے اورا بنی ماں کے طن میں روح القدس سے بھر جائیں گے ، وغیرہ وغیرہ ، انجیل میں ایک جگہ کھا ہے'' کیونکہ بوحنانہ کھا تا آیانہ پتیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے ، ابن آ دم کھا تا پتیا آیا اور وہ کہتے پانچ آ دی آ پس میں خالفت رکھیں گے ، دو سے تین اور تین سے دو، باپ بیٹے سے خالفت رکھے گا اور بیٹاباپ سے مان بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ، ساس بہوسے اور بہوساس سے (انجیلِ لوقاباب ۱۱ آیت ۵۳،۵۱)

اس سے پہلی دوآیات میں لکھاہے'' میں زمین پرآ گ بڑھکانے آیا ہوں اور اگرآ گ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا لیکن مجھے ایک مجسمہ لیٹا ہے اور جب تک وہ نہ ہولے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ (انجیل لوقا باب ۱۲ آیت ۵۰،۴۹)

ان آیات کی روشی میں بھی حضرت مسے گنا ہگار ثابت ہوتے ہیں ،اس لئے کہ انہیاء کی بعث کا مقصد لوگوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوتا ہے ، جب ان آیات کی روشنی میں بھی حضرت سے گنا ہول کا کفارہ کیے بن میں بھی حضرت سے گنا ہول کا کفارہ کیے بن سے ہیں؟

### چوتهي دليل:.

شخصیت سے " بائل کے آئینہ میں

شراب ازروے بائیل بُرافعل ہے چنانچہ بائبل میں لکھاہے" بدکاری اورئے اورثی نے سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ (ہورسیج باب آیت ۱۱)

معلوم ہوا کہ شراب برافعل ہے جب کہ بقول بائیل حضرت کی کا پہلام بجرہ ہی یہ تھا کہ آپ نے پائی کوشراب میں بدل دیااور وہ شراب حاضرین مجلس نے پی، چنا نچہ لکھا ہے '' دہاں یہود یوں کی طہارت کے دستور کے موافق پھر کے چھ مخلے رکھے تھے اور ان میں دودو تین تین من کی گنجائش تھی ، یہور کے ان سے کہا مٹلوں میں پائی مجردو، پس انہوں نے ان کولبالب بھردیا، پھراس نے ان سے کہا: اب نکال کرمیر مجلس کے پاس لے جاؤ، پس وہ لن کولبالب بھردیا، پھراس نے ان سے کہا: اب نکال کرمیر مجلس کے پاس لے جاؤ، پس وہ لے گئے ، جب میر مجلس نے وہ پائی بھرا تھے ہی اور میں ہو گئے ، جب میر مجلس نے وہ پائی بھراتی ہے ہی اور میں اس وقت جب پی کر چھک گئے مگر تو نے اچھی نے اب کہا اور عالی اس ان میں دکھا کر اپنا جلال فا ہر کیااور اس سے کہا: ہر محص تک رکھ چھوڑی ہے ، یہ پہلام مجرہ یہ یہوع نے قانای گلیل میں دکھا کر اپنا جلال فا ہر کیااور اس کے شاگر داس پر ایمان لائے''۔ (انجیل یو حتاباب آ یہ سے ۱۱۲)

بیں دیکھوکھاؤاورشرابی آ دی مجصول لینے والوں اور گناہگاروں کایار''۔(انجیل متی باب اا آیت ۱۹،۱۸)

ان آیات میں حضرت اوحنا کی دوصفات بیان کی گئی ہیں (۱) آپ کھاتے نہیں عضرت کے اس کھاتے نہیں شے اس وجہ لوگ آپ کو جھتے تھے کہ آپ میں بدروح ہے، حضرت میں کی ان آیات میں چند صفات بیان کی گئی ہیں (۱) کھاتے ہیئے تھے (۲) لوگ آپ کو شرابی اور کھا کہ کہتے تھے (۳) حضرت کے چند حواری محصول لیتے تھے، اس لئے حضرت میں کو ان کے حواریوں کی طرف نبیت کرکے لوگ محصول لیتے تھے، اس لئے حضرت کی کان کے حواریوں کی طرف نبیت کرکے لوگ محصول لیتے والوں اور گنا ہگاروں کیار کہتے تھے۔

گناهوں كاكفارہ بننے كامستحق كون:.

مخصيت كي " بائبل كي ميندين

گناہوں کے کفارہ کے سلسلہ میں پہلے یہ بات بیان کی جا پھی ہے کہ بائبل کے بیان کے حطابق انسان کے عام گناہوں کا کفارہ مال ہے۔(امثال باب ۱۳ آیت ۷) اور موروثی گناہ کی سزاعورت کو دَر وِزہ کی صورت میں لمی ہے(پیدایش باب ۱۳ آیت ۱۹) اور مرد کو پینے ہے کمائی کر کے کھانے کی صورت میں (پیدایش باب ۱۳ آیت ۱۹)۔

اس کے موروثی گناہ کا گفارہ انسان نہیں بن سکتا ہے ، لیکن اگر بالفرض سیحی حضرات کی اس بات کوشلیم کرلیا جائے کہ انسان موروثی گناہ کا گفارہ ہے تو پھر بھی حضرت سیح گناہوں کا گفارہ نہیں بن سکتے اس لئے کہ ہم بائبل کے بیان کے مطابق ان کا شراب وغیرہ پینے کی وجہ سے گنا ہمگارہونا ثابت کر پچے ہیں ، اگر گفارہ بنیابی تھا تو زکریانا می کا بمن اور دانی ایل اور یُو حنامیں سے کوئی بنتا، جو کہ بقول بائبل بالکل گناہوں سے پاک اور استباز تھے، چنا نچہ بائبل میں زکریانا می کا بمن (حضرت زکریا علیہ السلام) کے متعلق لکھا ہے "بہودیہ کے چنا نچہ بائبل میں زکریانا می کا بمن فیااور اس کی بادشاہ ہیرود لیس کے زمانہ میں اُتیاہ کے فریق میں سے ذکریانا می کا ایک کا بمن فیااور اس کی بوشاہ ہیرود لیس کے زمانہ میں اُتیاہ کے فریق میں سے ذکریانا می کا ایک کا بمن فیااور اس کی بوش ہیرود لیس کے زمانہ میں اور اس کا نام ایسٹی کھا، اوروہ دونوں خدا کے حضور استباز اور خوا نین پر بے عیب چلنے والے تھے ۔ (انجیل لوقاباب آئیت ۲۰۵)

اور حضرت دانی ایل (دانیال) علیه السلام کے متعلق بائبل میں تکھا ہے لیکن دانی ایل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کوشائی خوراک سے اور اس کی مے سے جووہ پیتا تھانا پاک نہ کرے ،اس لئے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو نا پاک کرنے سے وررکھا جائے اور خدانے دانی ایل کوخواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول کرنے سے وررکھا جائے اور خدانے دانی ایل کوخواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول وجوب تھر ایا۔ (دانی ایل باب ا آیت ۱۹۸۹) ''اور دانی ایل جرطرت کی رویا اورخواب میں صاحب فیم تھا، (دانی ایل باب ا آیت ۱۷)

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ زکر بیاور بوحنااور دانی ایل شراب وغیرہ سے بچتے تھے اور خدا کے ہاں واستباز تھے تو اگر کفارہ بنیا ہی تھا تو دانی ایل اور زکر بیااور بوحنااس کے زیادہ مستحق تھے نہ کہ حضرت کی ۔

نوف : عقیدہ کفارہ کوہم نے تفصیل کے ساتھ اس لئے بیان کیا ہے کہ اس عقیدہ کی بنیاد عقیدہ صلیب پر ہے اور دوسری وجہ ہے ہے کہ یہی عقیدہ عیسائی ندہب کی جان ہے اور مسیحی عقا کد ہیں وہ سب کے سیحی عقا کد ہیں وہ سب کے سیحی عقا کد ہیں وہ سب کے سیحقیدہ کفارہ کا باطل ہونا ٹابت کردیا ہے، جب بیعقیدہ باطل ٹابت ہوگیا وہ جقیدہ باطل ٹابت ہوگیا اور بقیہ باطل ٹابت ہوگیا اور بقیہ عقا کد کی بھی اس کے ختم ن میں بنیادیں کھوکھی ہوگئ ہیں۔

### عقیده کفاره پراستدلات اور ان کا جواب:.

انا جیل اربعیہ کی وہ آیات جن ہے سیحی حضرات عقیدہ کفارہ پراستدلال کرتے ہیں سے ہیں۔

(۱) ابن آ دم اس لئے میں آیا کہ خدمت لے بلکداس لئے کہ خدمت کرے اور پی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ (انجیل متی باب (۲۰ آیت ۲۸، انجیل مرض باب ۱۰ آیت ۴۵)

 پیدا کرنے کے لئے حضرت میں علیہ السلام اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ان آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت میں \* ان آیات میں ای آمادگ کا آظہار فرمارہے ہیں۔

قار کمن ہے گذارش ہے کہ اگران کے پاس بائبل ہوتو وہ اس میں حضرت سے کے حوار یوں کے حالات غورے پڑھیں ،ان میں حضرت سے کے حوار یوں سے بھی کوئی جملہ ایسانہیں ملے گا، جس سے عقیدہ کفارہ کی سند خدکورہ وضاحت سے ملتی ہو،سوائے پولس کے، یہ شخص حضرت میج " کے حوار یوں میں سے نہیں تھا، بلکہ کڑیہودی تھا،اس نے اپنے آپ کوعیسائی فلا ہر کر کے عیسائیت کا مبلغ بن کر عیسائیت کی جڑ ہیں بلا کرر کھ دیں۔

# عقية تشليث اورعقيده خُلُول اور حضرت مسيح عليه

#### السلام: .

مسیحی حضرات کاعقیدہ ہے کہ ایک تین میں اور تین ایک میں ، بیا یک مجیب گورکھ دہندہ ہے جس پرایمان لا ناضروری ہے کیکن اس کامفہوم آج تک سیحی حضرات سمجھانے سے قاصر میں کہ تین ایک کیے اور ایک تین کیے ؟ سیحی حضرات کہتے ہیں کہ باپ (اللہ تعالیٰ) خدا، بیٹا (حضرت سے) خدا، رُوح القدس خدا، پھر بیٹینوں مل کرایک خدا، گویا کہ سیجی حضرات کے نز دیک خدا تین ا قائیم (باپ ، بیٹا، روح القدس) کا مجموعہ ہے ، پھران تینوں میں سے ہرایک مستقل طور پرایک ایک خدا ہے۔

دوسری بات ہیے کہ مسیحی حضرات کے ہاں تو حید بھی حقیقی ہے اور تثلیث بھی حقیق ہوتی تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیکن جب واحد بھی حقیقی ہے اور تین بھی حقیق ہے تو اس صورت میں بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

(۱) اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آتا ہے، یعنی ایک اور تین کا اجتماع لازم

(٢) مثليث مانے كى صورت ميں تعد و خدالازم آئے گا، يعنى ايك سے زياده

(س)"نید میراوه عہد کاخون سے جوبہتروں کے لئے گناہوں کی معانی کے واسطے بہایاجاتا ہے" (انجیل متی باب۲۶ آیت ۲۸)

( م) خضرت مسحے نے فر مایا ''این آ دم کھوئے ہوؤں کوڈھونڈ نے اور نجات دینے آیا ہے۔ (انجیل لوقاباب ۱۹ آیت ۱۰)

(۵) فرشتے نے ان سے کہا ۔۔۔ تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہواہے بعنی سے خداوند''(انجیل لوقاباب11 آیت ۱۱)

(۱) ''اس کے بیٹا ہوگا ،اور تواس کا نام بیوع رکھنا ، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کوان کے گنا ہوں سے نجات دے گا۔ (انجیل متی باب آ یت ۲۱) بیدوہ آ بات جن سے سیحی حضرات عقیدہ کفارہ پراستدلال کرتے ہیں۔

#### جواب:.

اگرانصاف سے ان آیات کی طرف غور کیا جائے تو ان سے یہ بات ہر گرز ثابت بہیں ہوتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے ان کی قوت اِراد کی سلب ہوگئی تھی اور اس کی وجہ سے ان کی قوت اِراد کی سلب ہوگئی تھی اور اس کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچ بھی دا گی گناہ اور عذا ب کا مستحق تھا، پھر تمام دنیا کا اصلی گناہ معاف مدا کے بیٹے نے پھائی پر چڑھ کرا ہے او پر لیا اور اس سے تمام دنیا والوں کے اصلی گناہ معاف ہوگئے ، اور اگریہ بات مان لی جائے کہ مذکورہ آیات سے حضرت سے کا مقصد یہی معاف ہوگئے ، اور اگریہ بات مان لی جائے کہ مذکورہ آیات سے حضرت میں نے اس عقیدہ کی تمام تفصیلات کو کیوں نہیں سمجھایا؟ جب کہ یہ عیقدہ دین کے بنیادی عقائد بیں سے تھا اور اس عقیدہ پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں؟

مستح بات بیہ کہ ان تمام آیات کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت سے علیہ السلام گراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں بھٹنے والوں کونجات اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لئے تشریف لائے ہیں اور جولوگ اپنی بدا محالیوں اور کفروشرک کی وجہ ہے اپنے آپ کودائی عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں ، انہیں ہدایت کا سیدھاراستہ دکھا کر انہیں جہنم کے عذاب سے عذاب کا میڈاراد لا ناچا ہے ہیں ، خواہ انہیں اپنی ان تبلیغی خدمات کے جرم میں گئی ہی تکلیفیں برواشت کرنی پڑیں ، اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے اور ان کے سابقہ گناموں کی معافی کا سامان

توحیدی تا ئیداور تثلیث کاردمعلوم ہوتا ہے۔

چنا نچ کلھا ہے" اور زمین بر کسی کوا پناہا پ نہ کبو کیونکہ تمہارابا پ ایک ہے جوآ سانی ہادر نہم بادی کہلاؤ کیونکہ تمہارابادی ایک بی ہے تعنی سے (انجیل متی باب ۲۳ سے ۱۰،۹) "اوران میں سے ایک عالم شرع نے آ زمانے کے لئے اس سے پوچھا! اے استاد توریت میں کون ساتھم براہے؟اس نے اس سے کہا کہ خداونداپنے خداے اپنے سارے دل اورا پنی ساری جان اورا پنی ساری عقل ہے محبت رکھ، بڑا اور پہلاتھم یہی ہے اور دوسرااس کی مانندیہ ہے کہا ہے پڑوی ہے اپنے برابرمجبت رکھ ، انہی دو حکموں پرتمام توریت اورانبياء كصيفون كالداري (الجيل متى باب٢٦ يت٢٠٠٥)

'' اور جب وہ باہرنگل کرراہ میں جار ہاتھا تو ایک شخص دوڑتا ہوااس کے باس آیااور اس کے آ کے گھنے ٹیک کراس سے پوچھنے نگا:اے نیک استاد! میں کیا کروں کہ بمیشد کی زندگی كاوارث بنوں؟ يبوع نے اس كِها تو مجھے كيوں نيك كہتا ہے؟ كوئى نيك نبيل محرايك يعنى خدا (الجيل مرض باب ١٠ يت١١٨)

حطرت مسيح نے الله تعالى سے مناجات كرتے ہوئے فرمايا" اور بميشدكى زندگى بيد ے كه وہ تجھ خداى واحداور برحق كواور بيوع ميح كوجے تونے بيجاہے جانيں، جوكام تونے مجھے کرنے کودیا تھا اس کو تمام کرے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا''(انجیل یوحناباب ١١٢ يت ١١٨)

"لكن ايي وي يا أي طرف كمي كابشاد يناميرا كام نبيل مرجن كے لئے تاركيا كياان ال ك لئے بي (الجيل مرقس باب ١٠ يت ٢٠٠٠)

"وه پاس آیا اوراس سے پوچھا کدسب حکموں میں اول کون ساہے ؟ بیوع نے جواب دیا کداول میہ ہے کدا ہے اسرائیل من! خداوند ہمارا خدا یک ہی خداوند ہے اور تو خداوند ا پنے خدا ہے اپنے سارے دل اوراپنی ساری جان اوراپنی ساری عقل اوراپنی ساری طاقت ے محبت رکھ ، دومرایہ ہے کہ تواہی پڑوی ہے اپنے برابر محبت رکھ ،ان سے بڑااور کوئی تھم نبين" (انجيل مرض باب ١٦ يت ٢٨ تا١١)

"ليوع نے اس سے كها: اے شيطان دور ہو، كيونكد لكھا ہے كدتو خداونداين خدا كوتده كراورصرف اى كى عبادت كر" (الجيل متى باب، آيت ١٠) خداؤل كابونالازم آئےگا۔

شخصیت میچ<sup>+</sup> بائبل کے آئینہ میں

(٣) وأحد حقيقي كاثلث صحيح موجود نبيس بوتااور تين كاثلث صحيح لعني ايك موجود ب، تو خرابی بدلازم آئے گی کدایک حیثیث سے اس میں ثلث سیح ہوگا اور ایک حیثیث سے اس میں ثلب تھیج نہیں ہوگا۔

( م ) تین کاعد د تین وحدتول کا مجموعہ ہے گویا کہ وہ تین افراد ہے مرکب ہے ،اور وحدت ِ حقیقی کا کوئی جزنہیں ہوتا جس ہے وہ مرکب ہو، تواس طرح ترکیب اور عدم ترکیب خداتعالی میں مانی پڑے گی۔

(۵) ایک تین کا جزیے، اگرخداایک بھی ہواور تین بھی ہوں تو کل کا جز ہونااور جر كاكل مونالازم آئے گا۔

(٢) اس صورت ميں خداتعالى كا جزائ غير متناهيد عركب مونالازم آئے گا، كيونك واحد كے اندرجب مثليث پائى جائيگى تو كوياس ميں تين واحد پائے گئے اور ہرواحد میں تثلیث ہے تو گویا ۹ واحد ہو گئے ،اور ہرواحد میں تین ہوتے ہیں گویا ۲۵ واحد پائے م اسى طرح چلتے جائيں گے اور اجزائے غير متناهيہ ہے مركب ہونالازم آئے گا۔

معلوم ہوا کہ عقیدہ تثلیث انتہائی گنجلک اور مبهم ہے، انسانی عقل اس کوخود سمجھ نہیں عمتی ،لہذا وجی کے ذریعہ اس عقیدہ کی وضاحت ضرور ہونی چاہے تھی اور جب بیعقیدہ ا تناضر دری تھا تو حضرت مسے علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ وہ اس عقیدہ کواظمینان بخش دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تا کہ لوگ اس عقیدہ کے بارے میں کسی غلط بھی کا شکار نہ ہوتے ،اوراگراس عقیدے کی حقیقت انسانی سمجھ سے بالاتر تھی تو حضرت سے کو کم از کم لوگوں کے سامنے اتنا تو کہدوینا جاہے تھا کہ بیعقیدہ تمہاری سجھ سے بالاتر ہے اس لئے تم اس کے دلائل برغور کئے بغیراً ہے مان کو ہلکن جب ہم حضرت سے کے ارشادات پرنظروالتے ہیں تواس بات کی کوئی صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس عقیدے کو بیان کیا ہولیکن اس کے برقکس حضرت مسیح علید السلام اپنی بوری زندگی تو حید کی تعلیم دیتے رہےاور بھی پینہں فر مایا کہ خدا تین چیزوں سے مرکب ہےاور پیتین مل کرایک ہیں ، خدا تعالی کے بارے میں حضرت سے علیہ السلام کے بے شارار شادات ہیں جن ہے کرنااورگھر بیٹھےاورراہ چلتے اور لیٹنے اوراشھتے وقت ان کاذکر کیا کرنااورتو نشان کے طور پران کواپنے ہاتھ پر ہاندھنااور تیری پیشانی پر ٹیکول کی مانند ہوں ،اورتوان کواپنے گھر کی چوکھٹول اور پھائلوں پرلکھنا''(استثناب ۲ آیت ۹۰۴)

ان آیات میں غور فرمائیں کہ پیٹانیوں اور ہاتھ پر ہاند ھنے اور گھر کی چوکھٹوں اور پہاتھ پر ہاند ھنے اور گھر کی چوکھٹوں اور پہاتھ پر ہاند ھنے اور شگیت کے نشان کا؟ کیااس پہانکوں پر تو حید کے نشان کا؟ کیااس سے واضح ولیل بھی تو حید پر کوئی اور ہوگی؟ کیااسرائیل کوا چی نسل میں بھی تو حید پر قائم رہنے کا تھم نہیں ویا جار ہا؟ کیا حضرت مرجم کے واسط سے اسرائیل کی اولاد میں سے نہیں جن

بائبل میں مزید لکھا ہے'' اور خداوند کی مانند کوئی قد وس نہیں ، کیونکہ تیر سے سوااور
کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ (سموئیل نمبرا باب آیت
۳،۲)'' اور جزقیاہ نے خداوند کے حضور بول دعا کی: اے خداوند! اسرائیل کے خدا کرو بیول
کے اوپر بیٹے والے تو ہی اکیلاز مین کی سب سلطنوں کا خدا ہے ، تو تی نے آسان اور زمین
کو پیدا کیا'' (سلاطین نمبرا باب 1 آیت 10)

ر پید ہیں ۔ ''سواب اے خداوند جمارے خدامیں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کواس کے ہاتھ ''سواب اے خداوند جمارے خدامیں تیری منت کرتا ہوں کہ تو تی اکیلا خداوند خدا ہے'' (سلاطین نمبر ہے بچالے تا کہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیس کہ تو تی اکیلا خداوند خدا ہے'' (سلاطین نمبر ۴باب آ بے۔ ۱۹)

"اے خدواندکوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سواجے ہم نے اپنے کانول سے سنا ہے اورکوئی خدانہیں "(تواریخ نمبراباب ساآیت ۲۰)

ان حوالہ جات کے علاوہ پولس جس نے مسیحیت کی حقیقت ہی بدل کرر کھتی ،اس کے منہ سے بھی حق فکل ہی گیا ، وہ لکھتا ہے' کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے نج میں درمیانی بھی ایک بعنی مسیح بسوع جوانسان ہے (جمعمیس کے نام کا پہلا خط باب آتیت ۵) ان تمام آیات میں بھی تنلیث اور خلول کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ حضرت می نے فرمایا ''تم جوایک دوسرے سے عزت چاہتے ہواور وہ عزت جوخدائی واحد کی طرف ہے ہوتی ہے نہیں چاہتے ، کیونگر ایمان لا سکتے ہو؟ (انجیل یوحناباب آتے ہے؟)

"لیکن میں تہیں جاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہے ،اُس سے ڈروجس کو اختیارہے کہ قبل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے ،ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ ای سے ڈرو"(انجیل لوقاباب117 یت2)

''اورابلیس نے اُسے او نچے پر لے جاکر دنیا کی سب ملطنتیں پل بھر میں دکھا کیں اوراس سے کہا: بیسارااختیاراوران کی شان وشوکت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ بیر میر سے سپر دہ اور جس کو جاہتا ہوں دیتا ہوں ، پس اگر تو میرے آگے بجدہ کرے تو بیر سب تیرا ہوگا، بیوع نے جواب میں اس سے کہا: لکھا ہے کہ تو خداوندا پنے خداکو بجدہ کراور صرف تیرا ہوگا، بیوع نے جواب میں اس سے کہا: لکھا ہے کہ تو خداوندا پنے خداکو بجدہ کراور صرف اس کی عبارت کر'' (انجیل لوقابا ہے ہم آیت ۸۰۵)

ان عبارات میں غور فرمائیں آپ کوان میں تثلیث کی پُھی نہیں آئے گی اور ندان میں تثلیث کی پُھی نہیں آئے گی اور ندان میں حضرت کے نے بیفر مایا ہے کہ میں در حقیقت خدا ہوں اور تمہارے گنا ہوں کو معاف کرنے آیا ہوں ، جب سیہ بات حضرت کے ارشادات سے نا بت نہیں ہے تو زبر دی اس کو حضرت کے گلے ڈال دینا حضرت سے پر کتنا بڑا بہتان ہے؟ عامن ہے تا بت نہیں ہے تو زبر دی اس کو حضرت کے علاوہ جگہ جگہ بائبل میں بہت زیادہ تو حید بیان کی گئی ہے ، حضرت سے کے ارشادات کے علاوہ جگہ جگہ بائبل میں بہت زیادہ تو حید بیان کی گئی ہے ، حضرت سے کے ارشادات کے علاوہ بھی تثلیث کا سراغ کہیں ہے نہیں ملتا۔

چند آیات توحیدیہ ہیں۔ ' بیرسب کھ تجھ کود کھایا گیا تا کہ تو جان لے کہ خداوندی خداہےاوراس کے سوااورکوئی ہے بی نہیں'' (استثناباب ۴ آیت ۳۵)

" بیس آج کون توجان لے اور اس بات کواہے دل میں جمالے کداو پر آسان میں اور یٹیے ذمین پرخدوا تد بی خداہے اور کوئی دوسرانہیں " (استثناباب م آیت ۳۹)

'' سن اے اسرائیل: خداوند ہمارا خداایک ہی خدادند ہے تواپے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدواند اپنے خداسے محبت رکھاور سے باتیں جن کا حکم آج میں کجھے ویتا ہوں تیرے دل رِنقش رہیں اور توان کو اپنی اولا و کے ذہن نشین

لفظ خدااو رخداو ند بائبل كى نظرمين:.

حفرت میں کے ارشادات اور بائبل کوحوالوں کے بعد اگر کسی کی بات پراعتاد
کیا جاسکتا ہے تو وہ حفرت میں کے حواری ہیں ،حفرت میں کے حواریوں کے ارشادات کی
طرف بھی اگرانصاف سے غورکیا جائے توان میں بھی مثلیث اور خلول کا کوئی تصور نہیں
ماتا، البندا یک بات ضرور ہے کہ انجیل وغیرہ میں حفرت میں کی طرف خداوند کا لفظ منسوب ہے
اوراس کے علاوہ خدا کا لفظ حفرت میں کی طرف منسوب ہے۔

لفظ خدااصل میں فاری زبان کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں خود آ ، لیعنی پیدلفظ واجب الوجود کے مترادف ہے ، اور لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، انا جیل اربعہ میں آ پ کوئی جگہ لفظ خدا حضرت سے علیہ السلام کی طرف منسوب بھی ملے گا اور انجیل میں اس کے حقیق معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں مجازی معنی مراد ہیں، لہذا لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں مجازی معنی مراد ہیں، لہذا لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں مجازی معنی مراد ہیں، لہذا لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص نہیں ہے۔

اورلفظ خدادند آتا ، ہادی اوراستاد کے معنی میں بکشرت استعمال ہواہے ، حضرت سے کے حواری حضرت کے حالادہ اور بھی کئی افراد کے لئے استعمال ہواہے جس کی چندمثالیں میں ہیں۔ ہواہے جس کی چندمثالیں میں ہیں۔

ایک جگہ بائبل میں لفظ خداحضرت موی علیہ السلام کے لئے استعمال ہواہے، چنانچہ لکھاہے'' پھرخداوند نے موی سے کہا: دیکھ میں نے تخفیے فرعون کے لئے گویا خدائشہرایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغیر ہوگا۔ (خروج باب کی بیت)

اورایک جگہ جہاں پرانبیاء کے لئے خدا کالفظ استعال ہواہے بیہ ہے'' جب کہاس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا (انجیل بوحناباب ۱ آیت ۳۵)

"اورجب خداابر ہام ہے باتیل کرچکا تواس کے پاس ہے اوپر چلا گیا" (پیدائش باب کا آیت ۲۲) اس آیت میں حضرت ابرهیم علیدالسلام ہے باتیل کرنے والے کے لئے خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے حالا تکہ وہ باتیل کرنے والافرشتہ تھا آخری الفاظ" اس کے پاس سے اوپر چلا گیا" اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا۔

ای طرح ایک اور جگفرشتہ نے اپ لئے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے ، اکھا ہے '' اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں ہے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا ، اس نے نگاہ کی اور کیا و کیتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ کی ہوئی ہے پروہ جھاڑی جسم نہیں ہوتی ، تب موئی نے کہا: میں اب ذرا اُدھر کتر اگر اس بڑے منظر کود کھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی ، جب خداوند نے و یکھا کہ وہ و یکھنے کو کتر اگر آر ہا ہے تو خدا نے اُسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا: اس نے کہا میں ماضر ہوں ، تب اس نے کہا اوھر پاس مت آ ، اپ پاکس ہے جوتا اُتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑ اہے وہ مقدس زمین ہے ، پھر اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس خوتا اُتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑ اہے وہ مقدس زمین ہے ، پھر اس نے کہا کہ ایس میں تیرے باپ کا خدا بوں ، موئی نے اپنا منہ چھیا یا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا'' (خرون آب س آ ہے تا ۲۰۱۳)

محزت مستح علیه السلام نے بھی اس ندگورہ آیت کی طرف اشارہ کرکے فرشتہ کو خدا کہا ہے حضرت مستح نے فرمایا'' کیائم نے موئی کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا؟ کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابر ہام کا خدااور اسحاق کا خدااور لیحقوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدانیں بلکہ زندوں کا ہے ، پس تم بڑے گمراہ ہو'' (انجیل مرض باب ۱۳ آیت کا دور ۲۷ ، ۲۷)

اورایک مقام پربادشاہ کے لئے بھی لفظ خداونداستعال ہواہے" تب دانی ایل جس کانام بیلطشضر ہے ایک ساعت تک سراسیمہ رہااور اپنے خیالات میں پریشان ہوا، بادشاہ نے اس سے کہا:اے بیلطشضر!خواب اور اس کی تجبیر سے تو پریشان نہ ہو، بیلطشضر نے جواب دیااے میرے خداوند بیخواب تجھ سے کیندر کھنے والوں کے لئے اور اس کی تعبیر شمنوں کے لئے ہو" (دانی ایل باب، آیت 19)

ندکورہ حوالوں سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدااور خداوندی کالفظ حضرت سیے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکداس کامعنی آتا، استاد وغیرہ ہونے کی وجہ ہے اس کا اطلاق انہیاء اور فرشتے اور ہادشاہ اور عام سرواروں پر بھی ہوتا ہے، اس لئے لفظ خدااور خداوندوالی عبارتوں کو حضرت سے کی خدائی پردلیل کے طور پر پیش کرنا تھے نہیں ہے۔

# حضرت مسيح ً كون ؟

حضرت مسيح كي زباني:.

حضرت سیج نے ارشاد فر مایا ''گر جھے آئ اور کل اور پرسوں اپٹی راہ پر چلنا ضرور ہے ، کیونکہ مکن نہیں کہ نبی روشلیم سے باہر ہلاک ہو، اے پر دشلیم ااے پر دشلیم او جونبیوں کوئل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بیسچ گئے ان کو شکسار کرتی ہے ، کتنی ،ی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرفی اپنے بچوں کو پروں سلے جمع کر لیتی ہے ای طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کروں گرتونے نہ جاہا' (انجیل لوقاباب ۱۳ تیت ۳۳،۳۳۳)

ان آیات میں حضرت سے خاص طور پراپنے نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، حضرت سے بقول بائل جب سولی پرچڑھ کرختم ہوگئے تو دوبارہ زندہ ہوگردوآ دمیوں سے طح، مگرانہوں نے حضرت سے کونہ بچپانا، حضرت سے کی ان سے بات چیت ہوئی ''اس نے ان سے کہا: کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کہا: بیوع ناصری کا اجراجو خدا اور ساری امت کے نزد یک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا'' (انجیل او قاباب ۲۳ آیت ۱۹) ان الفاظ میں ان ترمیوں نے حضرت سے کوساری امت کے نزد یک کام اور کلام میں قدرت والا نبی کہا ہے، حضرت سے اگر صرف خدا ہوتے تو کہدد سے کہ میں نبیس ہوں بلکہ خدا ہوں، حضرت سے کاان کی تر ویرنہ کرنا بھی اقرار نبوت ہے۔

حضرت میں کچھ چیزوں کی خبردینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں''لیکن اس دن یااس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتاند آسان کے فرشتے نہ بیٹا تکر باپ''(انجیل مرقس باب ۱۳ یت ۳۲) یبال پر حضرت میں نے فرمایا ہے'' کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتانہ فرشتے اور نہ بیٹا یعنی حضرت میں البتہ باپ یعنی خداجاتا ہے،اگر حضرت میں خداجوتے یا تمین ا قائم میں سے ایک اقنوم ہوتے تو بیہ نہ فرماتے کہ میں اس گھڑی کے متعلق نہیں جانتا، کیونکہ حضوت مسيح حواريوں كى نظرميں:

محصیت ت ماجل کے آئینہ میں

حضرت کی حیثیت حوار یول کنز دیک خدا کے برگذیدہ پیغیمراوراس کے دین کے سیخ خادم کے سوائیس تھی ، چنانچہ ایک مرتبہ تمام حوار یول نے یک زبان ہوکر خدا ہے مناجات کرتے ہوئے کہا کہ:'' کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جے تونے مسلح کیا ہیرود لیں اور پنطیس ، پیلاطس غیر توموں اور اسم ائیلوں کے ساتھ ای شہر میں جمع ہوگ'(اعمال باب آ یت ۲۷)

حضرت بطرس ایک مرتبہ یبودیوں کے سامنے تبلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں' اے اسرائیلوں اید ہا تیں سنوکہ یسوع ناصری ایک فحض تھا جس کا خداکی طرف ہے ہونا تم پران مجزوں اور تجیب کا مول اور نشانوں سے ثابت ہوا جوخدانے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنا نچیتم آپ بی جائے ہو' اعمال باب آ بت ۲۲)

ان الفاظ کی طرف خور فرمائی کہ حضرت پطری یہود یوں کو بیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں اور حضرت میں کا تبلیغ کررہے ہیں اور حضرت میں کا تعارف کراتے ہوئے پطری فرماتے ہیں کہ یبوع ناصری ایک فض تھا جس کا خدا کی طرف سے ہوناتم پر بمجزوں وغیرہ سے تابت ہوا، اگر میں علیا السلام ضدا ہوتے تو ان کو پطری خدا کی طرف سے کہنے کی بجائے خدا کہتے اور حقیدہ سٹیٹ واقعی عبدائیت کا عقیدہ ہوتا تو حضرت میں کوایک شخص کہنے کی بجائے خدا کا ایک اقزم اور حصر کہتے ہیں میں ایر ہام اور اضحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے ایک اور موقع پر فرماتے ہیں "ابر ہام اور اضحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے ہاں داوا کے خدا نے خادم یبوع کو جال دیا" (اعمال باب ۱۳ یت ۱۳)

ایک جگہ برنباس حواری فر ماتے ہیں'' ولی ارادے سے خداد ندسے لیٹے رہو کیونکہ وہ نیک مردادرروح القدس ادرائیمان سے معمور تھا''(انمال باب الآیت ۲۴،۲۳) اس آیت میں بھی حضرت سے کونیک مردادر مومن کہا گیاہے ،اگرعقیدہ تثلیث کی کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت برنباس اس کی وضاحت بھی ضرور فرماتے۔

40

اگر حضرت میں خداہوتے تو اور جوکوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں آ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے فرمانے کی بجائے یوں فرماتے جوکوئی میرے نام پر بچوں میں ہے ایک کوقبول کرتا ہے تو وہ خدا کوقبول کرتا ہے ، یہاں حضرت میں کا اپنے اور بھیج جانے والے کوعلیجہ وہ بتانا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت میں علیہ السلام خدائییں متھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغیم تھے۔

ایک اور مقام پر حضرت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ''یبوع نے اُن سے کہا: نبی اپنے وطن اور رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوااور کہیں ہے عزت نہیں ہوتا'' (انجیل مرض باب آتا ہے۔ م) یہاں حضرت میں نے صاف طور پر اپنے آپ کو نبی کہاہے اگر حضرت میں خدا ہوتے تو آپ فرماتے کہ خدا کہیں ہے عزت نہیں ہوتا۔

ایک اورمقام حفرت سے فرماتے ہیں''میرا پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے وہنے ہائمیں کسی کو بٹھانا میراکام نہیں گرجن کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیاان ہی کے لئے ہے''(انجیل متی باب ۲۰ آیت ۲۳) اس عبارت میں حضرت مسے نے کسی کو اپنے دہنے ہائمیں بٹھانے پرافتیار ہونے کی ففی فرمائی ہے، حالانکہ خداکو ہر چیز پرافتیار ہوتا ہے۔

کیابی اچھاہوتا کہ آگرانا جیل اربعہ کے مصنف حضرت میں کے اس ارشاد کو بھی نقل کرتے جے حضرت سے کے بزرگ اور قربی حواری برنباس نے ذکر کیا ہے، انجیل برنباس بیں حضرت سے ارشاد فر ماتے ہیں' میں تم سے بھی کہتا ہوں دل سے باتیں کرتا ہوا کہ ہرآ مینہ میر ہے بھی رو تکئے کھڑے ہوں گے، اس لئے کہ دنیا جھے کو معبود سمجھے گی اور جھ پرلازم ہوگا کہ اس کے حضور میں حساب پیش کروں ، اللہ کی زندگانی کی قتم ہے وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں کھڑی ہونے والی کہ بیشک میں بھی ایک فنا ہونے والا آدی ہوں تمام انسانوں حسان (انجیل برنباس اردور جمہ میں میں ایک فنا ہونے والا آدی ہوں تمام انسانوں حسان (انجیل برنباس اردور جمہ میں میں ا

سجان الله! حضرت مسيح نے يہاں پرتو معاملہ ہی صاف کردیا کہ میرے بعدلوگ مجھے معبود تھہرائیں گے ، حالانکہ میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک فناہونے والا انسان موں ، اس پر مزید تبرم ہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات اپنے الفاظ سے ہی بالکل واضح ہے خدا کو ہر بات کاعلم ہوتا ہے،اس ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ حضرت سے اپنے حواریوں کے ساتھ جارہے تھے کہ آپ کو بھوک گلی اور آپ اپنے حواریوں کے ساتھ انجیز کے درخت سے پھل حاصل کرنے گئے، چنانچے لکھاہے'' دوسرے دن جب وہ بیت عتیاہ سے نکلے تو اُسے بھوک گلی اوروہ دورے انجیز کا ایک درخت جس میں پتے

جب وہ بیت صیاہ سے مصلے والے جنوب کی اوروہ دورہ اجیر کا ایک درخت بس میں ہے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں پکھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچاتو پتوں کے سوا پکھ نہ پایا کیونکہ انجیر کاموم نہ تھا،اس نے اس سے کہا: آئندہ کوئی تجھے کبھی پھل نہ کھائے اور اس

ك شاكردول في سنا" (الجيل مرض باب الآيت ١١٠،١٢)

تیری بات بیہ کداگر حضرت کے خداہوتے تواس درخت سے ہموسمہ پھل ماصل کرنے پہنجی قادرہوتے ،آپ کادرخت کو کاطب کر کے بید کہنا کہ آئندہ تھے ہے کوئی بھی پھل نہ کھائے ،آپ کے اس سے پھل حاصل کرنے پر قدرت نہ ہونے کی دلیل ہے، اس لئے کہ ایس با تیس خصہ کے طور پراس وقت کہی جاتی ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے سے عاجز آجائے حالا تکہ خداہر چیز پر قادر ہے۔

ای طرح ایک مقام پرحفزت کے فرماتے ہیں''جوکوئی میرے نام پرالیے، پچوں میں سے ایک کوقبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جوکوئی مجھے قبول کرتا ہے، وہ مجھے نہیں بلکہ اُسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے'' (انجیل مرقس باب ۹ آیت ۳۷) ندگورہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداصرف اللہ تعالیٰ ہیں ،اس کے سواکوئی خدانہیں ہے ،اورعبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہیں ،اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کی عبادت کرنا ہائیل کی رو ہے بھی جائز نہیں ہے ،اگرکوئی اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کی عبادت کرے گاتو اللہ تعالیٰ نے بائیل ہیں یہ تھم دیا ہے کہ اُسے سنگسار کردیا جائے ،اب عیسائی حضرات چونکہ اللہ تعالیٰ کے سواحضرت سے کو بھی کوخدا مانتے ہیں اور آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو بائیل کی رو سے سب عیسائی حضرات اس قابل ہیں کہ ان کو پھر مار مار کر ہلاک کردیا جائے۔

# حضرت مسيح كے خداهونے پردليل اور اس كاجواب:

انجیل میں تین دافعات کا ذکر ہے جس میں حضرت سے علیہ السلام نے تین مردوں کوزندہ کیا ہے ، سیحی حضرات ان معجزات سے استدلال کرکے یہ کہتے ہیں کدمردوں کوزندہ کرنائسی انسان کا کا منہیں ہوسکتا بلکہ پیفل خدائی سے صادر ہوسکتا ہے، لہذا حضرت سے علیہ السلام خداجیں۔

#### جواب نمبرا:.

شخصیت مسیح " بائبل کے آئیند میں

اس دلیل کا پہلا جواب یہ ہے کہ مجزہ وقت کی پکار ہوتا ہے ،اور ضرورت کے مطابق دکھایا جاتا ہے،حضرت مولیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو قر ڑنے کے لئے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا عطافر مایا جنہوں نے ایک جادو کو قر ڑدیا،حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کو مُر وج تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو قر آن پاک کا مجزہ عطافر مایا جس نے ان کی فصاحت و بلاغت کو زبی کے مانہ میں طب ان کی فصاحت و بلاغت کو زبی کرکے رکھ دیا، ای طرح حضرت سے علیہ السلام کے زمانہ میں طب بونانی میں مادر زاد اندھے اور کو ڑھی کے لئے اور موت کا کوئی

،افسوس ہے تج بیف کے ان شاہسواروں پر جنہوں نے حضرت سے کے بعد حضرت سے کے اس ارشاد کو بھی انجیل سے نکال دیاور حضرت سے کوآپ کے بعد معبود بھی بنالیا۔

بائبل کی نظر میں خدااور عبادت کے لائق کون:

''خداوند کی مانند کوئی قد وس نہیں ، کیونکہ تیرے سوااور کوئی ہے ہی نہیں (سموئیل نمبرا آیت ۳۰۲ ، باب۲)

'' تیرامحافظ او تکھنے کانبیں ، دیکھ اسرائیل کا محافظ نداو تکھے گا نہ سوئے گا ( ظہور ہاب ۱۲ بیت ۳)

. "بقاصرف ای کوب" (میمتحییس ۲:۲۱)

"ازل ابرتك توى خدائ (ظهورباب ١٩٠ يت١)

'' کیونکہ تھے کوکسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی اس لئے کہ خداوند جس کا ٹام غیور ہے وہ خدای غیور ہے بھی'ا (خروج باب۳۳ آیت۱۲)

''میرے حضورتو غیر معبودول کونہ ماننا، تواپنے لئے کوئی تراشی صورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنا بنا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جواد پرآسان میں یا جمیع زمین پر یاز مین کے بنیجے پانی میں ہے، توان کے آگے مجدہ نہ کرنا اوراندان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں' (خروج باب۲۰ آیت ۵۰۳)

''اگرتیرےدرمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا بچھکود ہے کہیں کوئی مرد
یاعورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور سے بدکاری کی ہوکداس کے عہد کوتو ڑا ہواور
جا کراور معبودوں کی یاسورج یا چاند یا اجرام فلک میں ہے کسی کی، جس کا حکم میں نے بچھ کوئیس
دیا پوجا اور پرستش کی ہواور سے بات بچھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو ٹو جا نفشانی
سے تحقیقات کرنا اور اگر میڈھیک ہواور قطعی طور پر ٹابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا کروہ کام
ہوا، تو ٹو اس مرد یا اس عورت کوجس نے سے براکام کیا ہو باہرا ہے جا تھوں پرنکال لے
جانا اوران کوابیا سنگیار کرنا کہ دہ مرجائیں' (اسٹنایاب کا آیت ۵۰۲)

علاج نہیں تھا ،اللہ تعالیٰ نے حضرت سے علیہ السلام کے لئے آپ کے ہاتھ پر ابطور مجزہ کے مردول کو زندہ کرکے اور مادرزادا ندھوں اور کوڑھوں کو ٹھیک کرکے سب کے منہ بند کروادیے، اب اگرایک نبی کا مجزہ دوسرے کو دیدیا جائے تو اس مے متصود حاصل نہیں ہوگا۔

#### جواب نمبر ۲:.

دوسراجواب میہ ہے کہ حضرت حزقی ایل نے بقول بائبل ہزاروں مردوں کوزندہ كياب، چنانچ لكهاب" خداوند كالم تحد مجھ پر تقااوراس نے مجھے اپنی روح میں اٹھاليا اوراس وادی میں جوہڈیوں سے پُرتھی مجھے اُتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگر د پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سو کھی تھیں اور اس نے مجھے فرمایا: اے آ دمزاد کیا یہ بڈیاں زندہ ہو عتی ہیں؟ میں نے جواب دیا:اے خداو ندخدا تو بی جانتا ہے، پھراس نے مجھے فر مایا: تو ان بدیول پر نبوت کراوران ہے کہدا ہے تو کھی بدیو! خداوند کا کام سنو،خداوند خداان بْدِيول كويول فرماتا ہے كەمىل تىمارے اندرروح ۋالول گااورتم زندہ ہوجاؤگی ،اورتم پرنسیں پھیلاؤں گااور گوشت پڑھاؤں گااورتم کو چڑا پہناؤں گااورتم میں ؤم پھوتکوں گااورتم زندہ ہوگی اور جانوں گی کہ میں خداوند ہوں ، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت كرر باتفا توايك شور بوااور ديكه زلزله آيااور بثريان آپس مين مل كئين ، برايك بثري اپني بڈی سے اور میں نے نگاہ کی تو کیاد مجھتا ہوں کہ نسیں گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چڑے کی پوشش ہوگئ چران میں دم ندتھا، تب اس نے مجھے فر مایا کہ نبوت کر ہتو ہوا ہے نبوت کرا ہے آ دم زاد،اور،واس كهدخداوندخدايول فرماتاب كراب دم توجارول طرف سيآ ،اوران مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہوجائیں ، پس میں نے تھم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آ بااور وہ زندہ ہوکراپنے پاؤل پر کھڑی ہوئیں ،ایک نہایت بردالشکر'' (حزقی ایل باب

بائبل میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضرت ایشع ایک جگہ مدفون تھے لوگوں نے کسی آ دی کے لئے قبرای جگہ کھودی جہال پر حضرت پوشع مدفون تھے ، تؤوہ مردہ جضرت ایشع (بوشع) کی بڈیوں سے لگنے سے زندہ ہوگیا، چنانچ ککھا ہے ''اور ایسا ہوا کہ جب وہ آ دی

کودفن کررہ بے تھے اور تو ان کو ایک جھانظر آیا ہوانہوں نے اس مخص کو ایش کی قبریش ڈال دیا اور وہ مخص ایش کی ہڈیوں سے مکراتے ہی جی اُٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگیا'' (سلاطین نمبر ۲ باب ۱۳ آیت ۲۱) بائنل کے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کوزندہ کرناصرف معنرت میں علیہ السلام سے بی بطور مجردہ کے تھے ،مزید ہے کہ حضرت حزتی ایل علیہ السلام اور حضرت ایش علیہ السلام نے بھی مرد نے زندہ کئے تھے ،مزید ہے کہ حضرت اس علیہ السلام کومر نے کے تھے ،مزید ہے کہ حضرت اس علیہ السلام کومر نے کے کوئین کے مقابلہ میں ہزاروں مرد نے زندہ کرنے پراور حضرت ایش علیہ السلام کومر نے کے بعد بھی مرد نے زندہ کرنے پراس مجزدہ میں حضرت اس علیہ السلام پر فوقیت اور برتری حاصل بعد بھی مرد نے زندہ کرنے پراس مجزدہ میں حضرت اس علیہ کے مطابق حضرت حزتی ایل اور حضرت ایش علیہ السلام کومی خدات کومردوں کوزندہ کرنے والے اصول کے مطابق حضرت حق ایل اور حضرت ایش علیہ السلام کومی خدات لیم کرنا جا ہے۔

# حضرت مسيح كے خداكے بيٹاهونے كاعقيدہ بائبل كى نظرميں:.

مسیحی حضرات کے نزدیک حضرت میج علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ،اور خدا کا بیہ بیٹا حضرت مریم کے بیٹ میں ظہور پذیرہ وا،۹ رہاہ گزرنے پر خدا کا بیہ بیٹا انسانی شکل میں حضرت مریم کے بیٹ میں ظہور پذیرہ وا،۹ رہاہ گزرنے پر خدا کا بیٹا انسانی شکل میں حضرت مریم سے بیدا ہوا، یہودیوں نے اس کواذیتیں دیں اور آخر کارصلیب پر موت کے گھاٹ اتاردیا گیا،اس طرح خدا کا بیٹا جوانسانی صورت میں ظاہر ہوا تھا وفات پا گیا اور تین دن تک زمین میں مدفون رہنے کے بعد جی اٹھا اور آسان پر خدا کی وہی جانب جا بیٹھا اور سیحی حضرات کے نزدیک حضرت سیح خودتو گنا ہوں سے پاک تھے،اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو زمین پراس وجہ سے بھیجا کہ آپ انسانوں کے گنا ہوں کا گفارہ بن جا کیں ، بیہ ہے سیحی حضرات کے نزدیک حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالی کے بیٹا ہونے کاعقیدہ۔

لیکن ہم اس کتاب کے شروع میں اس عقیدے کے بائبل کے ساتھ متضاد ہونے کو قدر نے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے میں ،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق آپ یوسف نجار کے جٹے میں ، چنانچہ یہ بات (انجیل لوقاباب ۱ سے ۲۸،۲۷) يس ٢٠ مرتبه ابن آوم كهاب، چند حوالے يه بين" اوريس تم سے كبتا مول كه جوكوئى آوميوں ك سامنے ميرااقراركرے ابن آوم بھى خداكے فرشتوں كے سامنے اس كا اقراركرے كا" (انجيل لوقاباب اآيت ٨)

"جوكوئى ابن آدم كے خلاف كوئى بات كيج اس كومعاف كياجائے گا" (انجيل لوقاباب" اآيت ١٠)

"اس نے شاگردوں سے کہا: وودن آئیں کے کہتم کوائن آ دم کے دنوں میں سے ایک دن کود کیھنے کی آرز وہوگی اور ندد کیمو سے "(انجیل لوقاباب ۱۲ سے ۲۲)

" كيونكد ابن آدم كحوئ مودك كودهوند في اور نجات دين آياب" (انجيل

لوقاباب ١٩ آيت ١٠) "جب وہ باہر چلا گیا تو یوع نے کہا کہ اب این آدم نے جلال پایا"(انجیل يوحناباب٣ آيت٣)

"جب بیوع قصربوفلیتی کے علاقہ میں آیاتواس نے اسینے شاگردول سے يو چها كدلوگ ابن آ دم كوكيا كته بين؟ " (انجيل متى باب ١٦ يت ١٦)

ان حوالہ جات سےمعلوم ہوا كم حضرت مسح عام طور يرائي لئے ابن آ دم كالفظ استعال كرتے تھے، اگر حضرت مستح حضرت آدم كيسل فيس تھ تواپيز آپكواين آدم كين كامطلب كيا بوسكنا ب؟

حضرت سیج کے علاوہ بیٹے اور باپ کالفظ بنی اسرائیل کےمحاورہ کی وجہ سے بائبل میں دوسروں کے لئے بھی بکثرت استعال ہواہے، چندمثالیں سے ایں۔

ایک مقام پرتمام یبود یول کے لئے بیٹے کالفظ استعمال ہواہے" متم خداوندخدا کے فرزندمو (استثناباب ١٦ يت١)

ایک مقام پر حضرت سے فصلح کرانے والے کے بارے میں فرمایا "مبارک ہیں وہ جوسلم کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں سے '(الجیل متی باب ۱۵ یت ۹) بائبل ميں لکھا ہے كداسرائيل ميرابيٹا ہے، حواله طاحظه جو" اور توفرعون سے كہنا كه

شخصیت سے " بائل کے آئینہ میں ، (انجیل اوقاباب آیت ۳۳)، (انجیل باب آیت ۲۳)، (انجیل اوقاباب ۲ یت ۴۸) ک

حوالہ سے گذر چکی ہے، لیکن وہ آیت جن میں حضرت سے نے اپنے آپ کواللہ تعالی کا بیٹا اور خداكوا پناباب كباب، يهال پرجم ان آيات اورعبارتون كامطلب بيان كرناچا بيت بين-

بیئر کے لفظ کی وضاحت:.

مینے کے حقیقی معنی لغت میں یہ ہیں کہ بیٹااس کو کہا جاتا ہے جو محض مرداورعورت کے مشتر كەنطفەت بىدا بوا بوء مىعنى يهال پرمراد لىدامكن نېيى ب،اس لىنے كەاگرىيە عنى يبال مرادلیاجائے تواللہ تعالی کوتو الداور تناسل کی طرف منسوب کرنالازم آئے گااور بیاللہ تعالیٰ کی شان میں تھلی گتاخی ہے، لبذا اس حیوانی فعل کواللہ تعالی ہے س طرح نبعت دی جاستی ب البذايبال يراس ك مجازى معنى مراد لئے جائيں عے اور مجازى معنى بھى ايے ہوں جوحضرت مسے کی شان کے لائق ہوں اور بائبل بھی اس کی تائید کرتی ہو، ہم نے ویکھا کہ بائبل میں لفظ ابن مسیح کے حق میں مجازی طور پرراستہاز اور نیک شخص کے معنی میں استعال اواب، در حقیقت بینے اور باپ کے لفظ کا استعال اسرائیلی محاورہ ہے ،جو بائیل میں بے شارمقامات پرحضرت میچ کے سواد وسرے انسانوں کے لئے بھی استعال ہواہے اوران کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیاہے ، انجیل میں ایک مقام پر حضرت مسج کوراستاز کہا گیاہے ، چنانچہ لکھا ہے' یہ ماجراد کھے کرصوبددارنے خداکی تجید کی اور کہا بیشک میآ دمی راستہا زتھا''(انجیل لوقامات ٢٣ يت ٢٧)

الجیل میں ایک اور مقام پرای سروار نے حضرت سی سے لئے بیٹے کالفظ راستباز ك معنى مين استعال كياب "اور جوصوبه داراس كے سامنے كمر اتھاس نے اسے يوں دم دیتے ہوئے دیکھ کرکہا: بیٹک بیآ دمی خدا کا بیٹا ہے''(انجیل مرقس باب ۱۱۵ یت ۳۹)اگر پیا کباجائے کہ یہاں پر بیئے کے حقیقی معنی مراد ہیں، مجازی معنی مرادنہیں ہیں تو میر اسیحی حضرات ے سوال ہے کہ وہ اپنے یادر یول اور یا یاؤں کوباب کیول کہتے ہیں؟ کیا تمام عیسائی يادريون كي حقيقي بين عير؟

عجازی معنی مراد لینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سے " نے اپ آ پ کو بائبل

" بلکہ جب تو دعا کر ہے توا پنی کو شری میں جااور دروازہ بند کرکے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے، دُعا کراس صورت میں تیراباپ جو پوشیدگی میں ویکھتا ہے تجھے بدلددے گا۔ (انجیل متی باب۲ آیت۲)

آ کے فرماتے ہیں'' پس تم اس طرح دعا کیا کروکداے حارے باپ توجوآ سان پر ہے تیرانام پاک مانا جائے۔(انجیل متی باب ۲ آیت ۹)

آ کے فرماتے ہیں'' بلکہ جب تو روزہ رکھے تواپے سر میں تیل ڈال اور مندو هوتا کہ آ دی نہیں بلکہ تیراباپ جو پوشیدگی میں ہے مجھے روزہ دارجانے ،اس صورت میں تیراباپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے مجھے بدلہ دےگا'' (انجیل متی باب ۲ آیت ۱۸۰۷)

ان حوالہ جات میں غور فرمائیں کہ یعقوب علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل اور حضرت واؤد اور حضرت افرائیم اور حضرت میں کے حوار یوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، سی حضرات ہے گذارش ہے کہ اگر حضرت میں کے لئے بیٹے کا لفظ استعال ہونے پران کواللہ تعالی کا بیٹا کہا جاتا ہے ، توبائیل میں ان ذکورہ افراد کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا کہا گیا ہے ، توبائیل میں ان ذکورہ افراد کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا کہا گیا ہے ، توبائیل میں ان ذکورہ افراد کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا کہا گیا ہے ، توبائیل حضرت میں مطابق ان سب کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا گرادا تو ، اس سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت میں ہوتے خدا کا بیٹا ہونے کا جوا حساس تھا اس کا مطلب خدا کی معرفت کے سوا تی نہیں ہے اور حضرت میں اس بات کے قائل ہیں کہ دہ خدا کواس طریقے سے جانے ہیں کہ دہ خدا کواس طریقے سے ان کی امت میں کوئی نہیں جانا۔

كياخداكم بيثر حضرت مسيح ممين خدائي صفات

هيں؟

اگر حفزت سے علیہ السلام کوانڈر تعالی کا بیٹا مان لیا جائے تو عرف عام یہ ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ صفات میں مشابہ ہوتا ہے، اب و یکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت سے علیہ السلام اللہ کے ساتھ صفات میں مشابہ ہیں؟ اللہ تعالی کی چند صفات سے ہیں، اللہ تعالی کا نہ تو کوئی باپ

خداوندیوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرابیٹا بلکہ میرایبلوشاہے اور میں تجھے کہد چکاہوں کہ میرے بیٹے کوجانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے "(خروج باب ۴ آیت ۲۳،۲۲)اسرائیل حضرت یعقوب کانام ہے۔

حضرت داؤر کے بارے میں لکھاہے ''اور میں اس کو اپنا پہلوشاہناؤں گا''(زبورباب ۸۹ بیت ۲۷)ایک اورمقام پرلکھاہے'' میں ان کی رہبری کروں گا میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر جلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکرنہ کھا کینگے کیونکہ میں اسرائیل کاباپ ہوں اورافرائیم میرا پہلوشاہے'' (برمیاہ باب ۳۱ بیت ۹)

''جب صبح کے ستارے مل کرگاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے شخے''(ابوب باب ۳۸ آیت ۷)

''جب زوی زمین پرآ دی بہت بڑھنے گے اوران کے بیٹیاں پیداء ہوئیں، تو خداکے بیٹول نے آ دمی کی بیٹیوں کودیکھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور جن کوانہوں نے چنا اُن سے بیاہ کرلیا'' (پیدایش باب۲ آیت۲)

'' یقیناً تو ہماراباپ ہے اگر چہ ابر ہام ہم سے ناواقف ہواور اسرائیل ہم کونہ پہچانے ، تواے خداوند! ہماراباپ اورفدیودیے والاہے''(یعیاہ باب ۲۹۳ سے ۱۲۱) ''ای طرح تہماری روشی آ دمیوں کے سامنے چکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کود کچھ کرتہمارے باپ کی جوآ سانوں پرہے تجید کریں''(انجیل متی باب ۱۵ سے ۱۲)

حضرت میں ایک مقام پر لوگوں کوطویل خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 
'' خبردارا پی راستبازی کے کام آ دمیوں کے سامنے دکھانے کے لئے نہ کرو نہیں تو تہمارے
باپ کے پاس جوآسان پرہے تمہارے لئے پچھا جزئیں ہے ، پس جب تو خیرات کر 
تو اپنے آگے نرسدگا نہ بجواجیسار یا کارعبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں ، تا کہ لوگ
ان کی بڑائی کریں ، میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا جر پاچے، بلکہ جب تو خیرات کر 
تو جو تیراد ہنا ہاتھ کرتا ہے اُسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تا کہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اس
صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے بچھے بدلددےگا، (انجیل متی باب ۲ آیت ایم)

خداکابیٹاگدھے پرسوار:.

'' دیکھ تیرابادشاہ تیرے پاس آتا ہے ،اوہ طلم ہے اور گدھے پرسوارہے بلکہ لادو کے بچے پر'' (انجیل متی باب ۲۱ آیت ۵)

خداكابيئاسوگيا:.

" بوب و و کشتی پرچ دھاتواں کے شاگرداس کے ساتھ ہو گئے اور دیکھ وجھیل میں ایسا برداطوفان آیا کہ کشتی اہروں میں جھپ گئی مگروہ سوتاتھا" (انجیلِ متی باب ۸ آیت۲۴)

خداکے بیٹے کے منہ پرتھو کا:.

"اس پر انہوں نے اس کے مند پر تھو کا اور اس کے مگتے مارے اور بعض نے طماغ مارکہا: اے میں جوت سے بٹا کہ مجھے کس نے مارا؟" (انجیل متی باب 1۲۳ یت ۱۷۲)

خداکے بیٹے کے کپڑے اتاردیئے:.

"اس پر حاکم کے سپاہیوں نے میں ع کوقلعہ میں لیے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کر دی اور اس کے کپڑے آتار کرائے قر مزی چونہ پہنایا" (انجیل متی باب ساآیت ۲۸،۲۷)

خداکر بیٹے کوسولی چڑھادیا:.

"اور انہوں نے اے مصلوب کیااور اس کے کیڑے قرعہ ڈال کربان کے"
(انجیل متی باب ۱۲ میت ۳۵)

ان تمام چیزوں کا اللہ تعالی کی صفات کے ساتھ موازنہ کریں کہ کیا حضرت کے کو اللہ تعالی کی صفات کے ساتھ مطاب کے بیٹے کو اللہ تعالی کے بیٹے یا خود خدا کیے ہوئے ہیں؟
یا خود خدا کیے ہو کتے ہیں؟

ہاور نہ کوئی ماں ،اللہ تعالی کی سے پیرائیس ہوا،وہ بمیشہ ہے بمیشہ رہے گا،اللہ تعالی موتائیس ،اللہ تعالی کی چیز موتائیس ،اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی چیز کا اللہ تعالی کی گئی ،اللہ تعالی کی گئی ہائی ہیں کرسکتا ،اللہ تعالی کو کئی مارئیس سکتا ، یہ چند صفات ہم حضرت سے میں و کیستے ہیں کہ پائی جاتی ہیں یائیس ۔

الله كر بيثر كانسب نامه:.

انجیلِ متی کی ابتداء حضرت سے کے نسب نامدے ہوتی ہے لکھا ہے "بیوع مسے ابن داؤدا بن ابر ہام کانسب نامہ "(انجیل متی باب آتیت ۱)

الله تعالىٰ كى بيش كى پيدائش:.

''جب وہ وہاں تھے توالیا ہوا کہ اس کے وضع حمل کاوفت آپہنچا،اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوااور اس نے اس کو کیڑے میں لپیٹ کرچ نی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرای میں جگہ نہتی' (انجیل اوقاباب1 آیت ۲۰۱۷)

خداکے بیٹے کاختنہ:.

"جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کاوفت آیا" (انجیل لوقاباب آیت ۲۱)

خداكابيثاپاني كامحتاج:.

"سامريه كى ايك عورت بإنى تجرف آئى ، يبوع في اس سے كها: مجھ بإنى بإن (انجيل يوحناباب، آيت 2)

خداکر بیٹے کی بھوک:.

"اور چالیس ون اور چالیس رات فاقد کرکے آخرائے بھوک لکی '(انجیل متی باب، آیت)

یادر ہے کہ ہمارا مقصوداس سے حضرت سے علیہ السلام کی شان میں گناخی کرنانہیں بلکہ مسحبت کے خود ساختہ عقائد کی تردید کرنا ہے ،ہم تو حضرت سے علیہ السلام کی طرف ان کامول کی نسبت جھوٹ اور تحریف سیحصے ہیں۔

# حضرت مسيح كي محدو دنبوت:.

مسیحی حضرات عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام دنیا کے تمام لوگوں کے لئے بھیج گئے تھے اور آپ کی نبوت عالمگیرتھی ، اُن کابیددعویٰ بائبل کی رُوسے غلط ٹابت ہوتا ہے ،ہم یہاں چندحوالے ذکر کرتے ہیں ،جن سے بیہ بات ٹابت ہوجا لیگی کہ حضرت سے صرف بن اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے(ا)

''جب یسوع ہیرودلیں باوشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے ہیت لم میں ہیداہواتو دیکھوگئی جوی پورب سے بروشلیم میں سے کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کابادشاہ جو پیداہوات وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کرہم اُسے بحدہ کرنے آئے ہیں، سے ن کرہیر ودلیں بادشاہ اوراس کے ساتھ بروشلیم کے سب اوگ گھبرا گے اوراس نے قوم کے سب سر دار کا ہنوں اور فقیہوں کو جع کرکے اُن سے پوچھا کہ سے کی پیدائش کہاں ہوئی جا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا: یہودیہ کے بیت لیم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا: یہودیہ کے بیت لیم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہا ہے کہا ہے وہ یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز مب سے چھوٹانہیں، کیونکہ تھو میں سے ایک سردار نکلے گا جومیری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا' (انجیل متی باب سے ایک سردار نکلے گا جومیری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا' (انجیل متی باب

اس عبارت سے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سے صرف یہودیوں لیعنی بنی اسرائیل کے لئے نبی بن کرآئے تھے، میہ بات مذکورہ عبارت سے کئی قرائن کی دجہ سے ٹابت ہوتی ہے؟

پہلاقرینہ یہ ہے کہ مجو سیوں نے آ کرلوگوں سے بیر سوال کیا تھا کہ بہوریوں کا دشاہ جو پیدا ہوا ہوت عالمگیر ہوتی کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہوت کہاں ہے؟ اگر حضرت مسلح علیہ السلام کی نبوت عالمگیر ہوتی تو مجوسیوں کو یوں سوال کرنا چاہے تھا کہ تمام انسانوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہوہ کہاں ہے؟

دوسراقریند بیہ ہے کہ بجوسیوں کی بیہ بات من کربنی اسرائیل کا بادشاہ اور وہاں کے لوگ گھبرا گئے تقے دوسر بے لوگوں کی گھبراہٹ کا ذکر ٹبیں ہے،اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی تھے؟

تیرا قریندیہ ہے کہ ہیرودیں بادشاہ نے سیح علیہ السلام کی جائے پیدائش معلوم کرنے کے لئے صرف بنی اسرائیل کی قوم کے کا بنوں اور فقیبوں کو جمع کیا تھا،اوران سے پوچھاتھا کہ حضرت سیح کون کی جگہ پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر حضرت سیح کی نبوت عالمگیر ہوتی تو ہیرودیں بادشاہ ساری دنیا کے بوے بوے کا بنوں اور فقیبوں کو جمع کرتا ،مسئلہ صرف چونکہ بنی اسرائیل کا تھا،اس لئے اس نے صرف بنی اسرائیل کے کا ہنوں اور مرداروں کو جمع کیا؟

چوتھا قرینہ ہے کہ نبی کی معرفت میں یوں تکھا ہواتھا تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹانہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک مردار نکلے گا جومیری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرےگا، یہ بھی اس بات پرداضح دلالت ہے کہ حضرت سے اسرائیل کی امت کی گلہ بانی کے لئے تشریف لائے تھے۔

(۲) ایک اور مقام پریوں تکھاہے ''اس کے بیٹا ہوگا اور تواس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اسپے لوگوں کوان کے گنا ہوں سے نجات دےگا''(انجیل متی باب آ بت ۲۱) نہ کورہ عبارت بھی اس بات پردلالت کرتی ہے کہ حضرت سے صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی بن کرآئے تھے دہ اس طرح کہ یہاں پر کہا گیاہے کہ یسوع سے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کوگراہی کی تاریکیوں سے نکال کرنجات کی راہ پر چلائے گا، بنی اسرائیل کے علاوہ بقیدلوگوں کا یہاں پرتذ کرہنیں کیا جمیا، اگر حضرت سے کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں کہنا جا ہے گئا۔ نگام لوگوں کوان کے گنا ہوں سے نجات دےگا'۔

(٣) حفزت مس عليه السلام نے اپنے حوار يوں كوبلنے كے لئے بھيجة وقت يوں ارشا دفر مايا ''ان بارہ كويسوع نے بھيجااور أن كو تھم ديكر كہا: غير توموں كى طرف نہ جانا اور سامر يوں كے كسى شہر ميں داخل نہ ہونا بلكہ اسرائيل كے گھرانے كى كھوئى ہوئى بھيڑوں كے

پاس جانا اور چلتے چلتے بیمنادی کرنا کہ آسان کی بادشائی نزدیک آگئی ہے' (انجیل متی باب ۱۰ بیت ۷۰۵)

اس عبارت میں غور فرمائیں کہ حضرت مسے علیہ السلام اپنے حوار یوں کو بیہ تکم دے رہے ہیں کہ صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جانا یعنی صرف بن اسرائیل کے لوگوں کو دین عیسوی کی تبلیغ کرنا ، بنی اسرائیل کے علاوہ اور غیر تو موں کو دین عیسول کی تبلیغ نہ کرنے نگ جانا ، بحور فرمائیں اگر حضرت سے علیہ السلام کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں نہ فرمائے کہ تو یوں فرمائے کہ تو یوں نہ فرمائے کہ صرف بنی اسرائیل کی کھوئی بھیٹروں کے پاس جانا ، بلکہ یوں فرمائے کہ سارے عالم میں بھیل جا کا ورکوئی جگہ تہماری تبلیغ سے خالی نہ دہے ، ہرقوم کے پاس میرادین بہناؤ۔

(۳) اور ایک مقام پریول لکھاہوا ہے ''پھریسوع وہاں سے نکل کرصوراور صداکے علاقہ کرروانہ ہوااور دیکھوایک کتعانی عورت اُن سرحدول سے نگلی اور پکارکر کہنے گی: اے خداوند بن داؤد بھے پردھم کر، ایک بدروح میری بیٹی کوبہت ستاتی ہے گراس نے اُسے اُسے جداوند بن داؤد بھے پردھم کر، ایک بدروح نے بیاس آ کراس سے بیعرض کی کہ اُسے رخصت کردے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے، اس نے جواب بیس کہا: کہ بیس اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (انجیل متی باب

اس عبارت میں حضرت کے علیہ السلام نے تو معاملہ ہی صاف کر دیا کہ ہیں صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں ،اگر حضرت کسیح کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں فرماتے کہ ہیں سارے جہاں کی کھوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

# مسيحيت كح موجوده عقائد كح بانى كاتعارف:.

حفرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگذیدہ پیغیروں میں سے ایک پیغیر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجاتھا، آپ ایک زمانہ تک دوسرے

انبیاء کی طرح الله تعالی کاپیام اچی قوم میں بیان کرتے رہے،آپ کی تعلیمات میں بھی دوسرے انبیاء کی طرح تو حید وغیرہ شامل تھی ، آج کل سیحی حضرات جوعقا کدر کھتے ہیں ان کا مسيح عليه السلام كى تعليمات سے كوئى تعلق نہيں ہے حضرت مسيح عليه السلام جوفكراور تعليم ليكر دنیامیں آئے تھاس کوحضرت سے علیہ السلام کے پچھ عصد بعد بی فتم کردیا گیا تھا، آج کل میجی حضرات جوعقا کدونظریات رکھتے ہیں ان کا بانی پولس ہے، اس کا اصل نام ساول ہے اور بي قبيله بنيامين كاليك كثر فريسي يبودي تها بشروع مين سيد مفرت عيسى عليه السلام اورآپ کے حوار یوں کا سخت رشمن تھا ،اور بیبود یوں کے ساتھ ملکر حضرت عیسٹی علیہ السلام اور آپ کے مانے والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا تا تھا،کین حضرت سے علیدالسلام کے دفع الی السماء کے بعداس نے عیسائیت قبول کرنے کا دعوی کردیا، حضرت مسے علیہ السلام کے حواری شروع شروع میں اسکے عیسائیت قبول کرنے کا اعتبار نہیں کرتے تھے،اس کے بار باراقر ارکرنے کے بعد کہ میں دل وجان سے حضرت میں علیہ والسلام کے پیروکارول میں شامل ہو چکاہوں، حضرت سيح عليدالسلام كے حواريوں نے بھى اس كا اعتبار كرلياء اس محض نے اپنے آپ كوسيحى ظاہر کرنے کے بعدایتانام ساول سے پولس رکھ لیا،اور ابتداء میں دوسرے لوگول کی طرح حضرت سيح عليه السلام كى تعليمات برعمل كرتار ما، اور حضرت ميح عليه السلام كے حوار يوں كے ساتھ ملکراس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کردی، لیکن رفتہ اس نے حضرت سے کی تعلیمات کو گول مول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کردیا اور آ ہستہ آ ہستہ حضرت سے علیہ السلام كحواريول كے ساتھ عقائد ونظريات ش بھى اختلاف كرنے لگا،اوراس نے عقيدة مثلث ، مُلُول وجسم اورعقيده كفاره اورعقيده مصلوبيت كي بنياد و الى ، يهي وه عقائد بين جن ے آج کے دور میں سرموا ختلاف کرنے والاسیحی علاء کے ہاں سیحی برادری سے خارج اور ملحدو کا فرقرار پاتا ہے ، حالاتکہ ان عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی حضرت سیح علیہ السلام سے ا بتنبیں ہے، حضرت سے علیہ السلام کے حوار بول نے جب اس کا بیطر زعمل دیکھا تواس

شیطان گراہ نہ کرے .....اورتم اللہ کے حق میں ہلاک ہوجا دَاوراس بناپر ہراس شخص سے بچے جو تنہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے ، جومیرے لکھنے کے خلاف ہو، تا کہ تم ابدی نجات پاؤ (انجیل برنباس ابتدائیہ آیت ۹۰۲)

#### ملاحظه فرمائيں:.

حضرت برنباس نے کتنی وضاحت سے پولس کی حقیقت بیان فرمائی ہے،اس کے علاوہ ہم بہاں طوالت کے خوف سے پولس کی حقیقت کوواضح کرنے کے لئے دو حوالوں پراکتفا کرتے ہیں ہستی مؤ رفیین ہیں سے انسائیگلو پیڈیا برٹانیکا کامقالہ نگار عیسائی فرقوں ہیں سے فرقہ نصرانی اورابیونی کے متعلق آرینوں نے قل کرکے بیان کرتا ہے''ان لوگوں کا عقیدہ پی تھا کہ سے ایک انسان تھے جے مجزات دیئے گئے، بیلوگ پولوس کے بارے بیتلیم شکرتے سے کہ وہ موسوی دین سے برگشتہ ہوکر عیسائی ہوگیا تھا،اور بیلوگ خودموسوی شریعت کے احکام اور رسموں یہاں تک کہ تعتنہ پر بھی مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے'' (برٹانیکا ص ۱۸۸نے کے بحوالہ عیسائیت کیا ہے؟ تالیف: شخ الاسلام مفتی محرقتی عثانی مدفلہ)

ے الگ ہوگے اور لوگوں کے سامنے اس کی گراہی کو واضح کیا، کین پیشخص میسی تعلیمات

پر نقب زنی ہیں برابر مصروف رہا، اور بید دعویٰ کر تارہا کہ بچھے حضرت سے علیہ السلام وی کے ذریعیان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اس لئے بچھے کی نے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تہیں ہے، اس طرح بہت سے لوگوں کو اس نے اپنا ہمنو ابنالیا، البتۃ اس سے اختلاف کرنے والوں کی تعداد بھی پچھکم نہ تھی لیکن اتفاق سے جب تیسری صدی عیسوی ہیں عیسائیت بازنطینی سلطنت کا سرکاری ند بہ قرار پایا تو پولس کی حامی جماعت حکومت پر عالب آگئ اور اس نے نہمرف سید کہ اپنے تخالفوں کو ہزور پکل ڈالا بلکہ تمام وہ مواد جو انجیل ہیں تھا اور اس سے پولس نہمرف سید کہ اپنے تالفوں کو ہزور پکل ڈالا بلکہ تمام وہ مواد جو انجیل ہیں تھا اور اس سے پولس کا حضرت سے کے تالفین استدلال کر سکتے تھے اس کو بھی ضائع کر وادیا، اس کا نتیجہ سیدلگا کہ دنیا ہیں پولس کا دین بھیلنا چلاگیا اور آ ہستہ آ ہستہ اصلی و بین عیسوی کا نام ونشان تک مٹاویا گیا، حضرت سے دین بھیلنا چلاگیا اور آ ہستہ آ ہستہ اصلی و بین عیسوی کا نام ونشان تک مٹاویا گیا، حضرت سے علیہ السلام کی تعلیمات کو بگا ڈ نے میں ان کا کوئی حصرتیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کی گراہیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بگا ڈ نے میں ان کا کوئی حصرتیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کی گراہیت کو کو گول کے سامنے کھل کر بیان کیا تھا۔

ہم اپنے دعویٰ کی تائید میں حضرت میں علیہ السلام کے بہت ہی قربی حواری برنباس کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس میں حضرت برنباس نے پولس کی گراہی کا ذرکیا ہے ،چنانچہ آپ انجیل برنباس کے شروع میں لکھتے ہیں ''اے عزیز وااللہ تعالی نے جوظیم اور جیس ہے ،جس ہیں اپنے نبی یہوع میں کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے جیس ہی اور آیتوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے آزمایا،اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے ، جوتقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں ،جس کا اللہ تعالی نے بہیشہ کے لئے تھم دیا ہے اور برنجس میں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لئے تھم دیا ہے اور برنجس میں بیل بھی گمراہ ہوگیا جس کے بارے 'بن پھی گوشت کو جا تر کہتے ہیں،انہی کے زمرے میں پولس بھی گمراہ ہوگیا جس کے بارے 'بن پھی نہیں کہا جا سکتا ،گرافسوں کے ساتھ اور وہی سب ہے جس وجہ سے وہ حق بات لکھ رہا ہوں نہیں کہا جا سکتا ،گرافسوں کے ساتھ اور وہی سب ہے جس وجہ سے وہ حق بات لکھ رہا ہوں ،جوہیں نے بیون کے ساتھ در ہے کے دوران می اور دیکھی ہے، تا کہتم نجات یا واور جنہیں ،جوہیں نے بیون کے ساتھ در ہے کے دوران می اور دیکھی ہے، تا کہتم نجات یا واور جنہیں ،جوہیں نے بیون کے ساتھ در ہے کے دوران می اور دیکھی ہے، تا کہتم نجات یا واور جنہیں ،جوہیں نے بیون کے ساتھ در ہے کے دوران می اور دیکھی ہے، تا کہتم نجات یا واور جنہیں ،جوہیں نے بیون کے ساتھ در ہے کے دوران می اور دیکھی ہے، تا کہتم نجات یا واور جنہیں ،جوہیں نے بیون کے ساتھ در ہے کے دوران می اور دیکھی ہے، تا کہتم نجات یا واور جنہیں ،جوہیں نے بیون کے ساتھ در ہے کے دوران می اور دیکھی ہے، تا کہتم نجات یا واور جنہیں

فداوئد تیرا خدا تجھ کومیراث کے طور پر دیتا ہے''

بائبل کے اس حوالہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ (کیونکہ جیسے بھائی ملتی ہے وہ خداکی طرف سے ملعون ہے ) تورات کا حصہ ہے ،جبکہ میجی حضرات کی شائع کروہ "Scofield" اور" Scofield" بائبل کے تورات کے حصے میں یہ جملہ (کیونکہ جے بھائی ملتی ہے وہ خداکی طرف ہے ملعون ہے ،بریکٹ (کیمن دیکراس بات کی حضاحت کی ہے کہ یہ تو رات کا حصہ نہیں ہے ، یعنی ذرکورہ دونوں با مہلوں میں لعنی موت کے تصور والا جملہ بریکٹ میں موجود ہے ، متن کا حصہ نہیں ہے۔

اور سیجی حضرات کی ہی شائع کردہ تیسری بائبل جس کانام گذیبوز بائبل ہے،اس کے توریت کے حصد میں بیہ جملہ ( کیونکہ جیسے بھائی ملتی ہے وہ خداکی طرف سے ملعون ہے) بالکل موجود نہیں ہے، نہ تومتن میں،اور نہ بریکٹ میں۔

اور مزید مید که یمبودیوں کی شائع کردہ تورات میں بھی یہ جملہ (کیونکہ جے بھائی
ملتی ہے وہ معلون ہے) موجوز نیں ہے ،اس وقت یمبودیوں کی شائع کردہ توریت میں یہ
عبارت ندکورہے ''اگرکوئی بڑا گنا کرے اور اُسے ماردیاجائے اور تو اُسے درخت پرٹا نگ
دے تواس کی لاش رات بجرورخت پڑنگی ندرہے محرائے اُسی دن وفن کردیاجائے ،اس لئے
کہ لاش کالٹکائے رکھنا خداکی نافر مانی ہے تواس زمین کوٹایاک نہ کرنا جے خداوند
تیرا خدا تیرے قبضہ میں دے رہائے (استشاعباب ۲۱ ایس میں)

# ملاحظه فرمائيں:

کہ یہودی توریت میں نہ تو متن میں یہ جملہ (کیونکہ جے پھانی ہلتی ہے وہ خداکی طرف ہے ملعون ہے) نہ کورہ اور نہ ہریکٹ ( ) میں ،اور یہودی توریت کے مطابق انسان کعنتی تیں ہوتا بلکہ زمین تا پاک ہوتی ہے،اور زمین بھی تا پاک اس وقت ہوتی ہے، جبکہ سولی دیے ہوئے خض کی لاش رات بحر درخت پر لکی رہے،اور سیحی حضرات کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کودن کے وقت سولی دی گئی تھی،اور چند گھنٹوں کے بعد ہی

خدااور انسان کے سیح رشتے ہے متعلق پیش کی ہیں "(انسائیلوپیڈیابرٹانیکاس ۳۹۵ جرا امقالہ: پولس، بحوالہ عیسائیت کیاہے؟ تالف: شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مذکلہ)

ندکورہ حوالہ جات سے بیہ حقیقت بالکل کھل کرسامنے آ جاتی ہے کہ موجورہ سیحی حضرات جن عقا ند پر قائم ہیں ان کا حضرت سے علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بیسارے عقا ند پولس کے خودساختہ ہیں جو ندکورہ حوالہ کی روشن میں یہودیت سے تائب نہیں ہواتھا، بلکہ یہودیت پر قائم رہ کراس نے اپنے آپ کوسیحی ظاہر کیا تھا، اس لئے موجودہ سیحی عقا ندکو پولی فدہب کہنا جا ہے نہ عیسائی فذہب۔

# بائبل میں تحریف کاپولسی کرشمه:.

پولس حضرت میج علیه السلام کااحترام اپنه ول میس کس قدر رکھتا تھا؟ اس کا اندازه اس کی اس عبارت سے لگایا جاسکتا ہے، چنانچہوہ کہتا ہے'' وسیح جو ہمارے لئے تعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کرشر بعت کی لعنت سے چھڑا ایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جوکوئی ککڑی پر لانگایا گیادہ لعنتی ہے'' (گلتع ں کے نام کا خط باب ۳ آیت ۱۳)

دیکھا! آپ نے پولس کی حضرت کے سے محبت کا حال؟ جوفض اپنے رہنما کو تعنی
کہتا ہووہ اس کے دین کا محیح تر جمان کیسے ہوسکتا ہے؟ ہم بائبل کی ورق گردانی کرتے ہیں کہ
پولس نے جو نید کہا ہے کہ ' لکھا ہے کہ جوکوئی کلڑی پر لٹکایا گیاوہ تعنی ہے، اس کی سے بات بائبل
میں کس مقام پر کٹھی ہوئی ہے؟ اور اس کی تاریخی حیثیث کیا ہے؟ سیحی حضرات کی شائع کردہ
بائبل جوانہوں نے ان بائبل میں بائبل سوسائٹی اتارکلی لا ہور کے واسط سے چھاپی ہے ہمار سے
بائبل جوانہوں نے ان بائبل میں توریت کی کتاب استثناباب ۲۱ سے ۲۲ ہوا میں کھا ہے'' اور
بائس سے ، اس بائبل میں توریت کی کتاب استثناباب ۲۱ سے ۲۲ ہوا کہ دوخت سے ٹا تگ
اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوجس سے اس کا قبل واجب ہواور تو اُسے مار کر درخت سے ٹا تگ
وے تو اس کی لاش رات بحر درخت پر لگلی نہ رہے بلکہ تو اُسی دن اُسے وفن کردینا، کیونکہ جے
وے تو اس کی لاش رات بحر درخت پر لگلی نہ رہے بلکہ تو اُسی دن اُسے وفن کردینا، کیونکہ جے
ہوائی ملتی ہے وہ خداکی طرف سے ملعون ہے ، تا نہ ہوکہ تو اس ملک کونا پاک کرد سے جے

حضرت میں کی لاش ا تار لی گئی تھی ، آپ کی لاش رات بجرانگی نہیں رہی تھی ، اس لئے حضرت میں کے سولی پر چڑھنے کی وجہ سے ندتو حضرت میں ملحون تھم سے اور ندز مین نا یاک ہوئی۔

ہماری بات کا خلاصہ بیہ کہ سیخی حضرات کی شائع کروہ چاربائمبلوں ہیں ہے دوبائبلوں بیل بیل سے دوبائبلوں بیل بیل سے الفتی موت کے تصوروالی عبارت اور گذینوز بائیل ہیں لعنتی موت کے تصوروالی عبارت اور گذینوز بائیل ہیں لعنتی موت کے تصوروالی عبارت بالکل موجود ہے ،اسی طرح یہود کی شائع کردہ توریت ہیں بھی لعنتی موت کے تصوروالی عبارت بالکل موجود نہیں ہے، سیحی حضرات نے جب و یکھا کہ ان کے رہنما پولس نے بیہ بات کہی ہے کہ کیونکہ جے بھائی ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملعون ہے ،اوراس نے بیدوئ کیا ہے کہ بیہ بات پہلی کتابوں ہیں کہی ہوئی ہے، صورت حال بیتھی کہ مذکورہ عبارت بائیل ہیں کی جگہ ہیں بھی موجود نہیں تھی ،توسیحی حضرات نے پولس کے جھوٹ کو جھیانے کے لئے پہلے تو بیرعبارت پر یکٹ ہیں و نیاشروع کی ، پھر موجود بائیل ہیں اس عبارت کو بریکٹ سے ہٹا کر تو رات کے متن کا حصہ بنادیا ،لیکن یہود کی شرور و بائیل ہیں اس عبارت کو بریکٹ سے ہٹا کر تو رات کے متن کا حصہ بنادیا ،لیکن یہود کی شائع شدہ تو رات نے پولس کے جھوٹ کو بھوٹ کو آئی اراکر کے چھوڑا۔

جیرت ہے بیٹی حضرات پر کہ ایک گٹائی رسول کی جھوٹی بات کو بھا کرنے کے لئے ایک طرف تو آسانی کتاب میں تحریف کے دریے ہیں ، دوسری طرف آپنے محسن نبی کو معنتی ٹابت کرنیکی مذموم کوشش کی جارہی ہے۔

پولس نے حضرت میں ہے۔ کو تعنی کہ کرجس قدر حضرت میں علیہ السلام کی توجین کی ہے، اتنی توجین شاید ہی کسی نے کی ہو، اگر کوئی نادان انسان حضرت سے علیہ السلام کو تعنی کہ تو کیا سیحی حضرات اس کو برداشت کرلیس ہے ؟ ظاہر ہات ہے کہ اس کی نسلوں تک کو بھی نقصان پہنچانے کی کشش کی جائیگی ، جھلا پولس کی ان گتا خیوں کو کیوں برداشت کیا جاتا ہے؟ پولس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ سے نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑ ایا ہے، گویا پولس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی شریعت پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شریعت اللہ اس کے میکن گرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شریعت اللہ اور حضرت سے علیہ السلام سے کیونکہ شریعت الحداث ہے ، اس نے یہ بات کہہ کر بھی اللہ تعالی اور حضرت سے علیہ السلام سے کھی بعنا وت کی ہے۔

اس سے پہلے پوس لکھتا ہے'' پس جوابیان والے ہیں وہ ایما ندارابرہام کے ساتھ اسکت پاتے ہیں، کونکہ جنے شریعت کے اعمال پر تکبیکرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں ، چنانچہ لکھا ہے کہ جوکوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جوشر بعت کی کتاب میں ککھی ہیں وہ گفتی ہے اور سے بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسلد سے کوئی شخص خدا کے زدیک راستہا زمین سے جیتار ہے گاور شریعت کوالمیان سے پچھے واسط نہیں' (گلتیوں باب آبیت 18:9)

دیکھتے بہاں پربھی پولس کہتاہے جتنے لوگ شریعت کے اعمال پرتکیہ اور سہارا۔۔ کر جیتے ہیں وہ سب لعنتی ہیں ، دوسری بات اس نے بہاں یہ کہی کہ شریعت کے دسیلہ ہے کوئی شخص خدا کے نزویک راستہازا در نیک نہیں تھہرتا ہے بلکہ اس کا مطلب سے کہ نیک وہی مخض ہے جو میری تعلیمات برعمل کرے۔

اورتیسری بات سر کہی کہ شریعت کوایمان سے پچھ واسط اور تعلق نہیں ہے ، سوال سے ہے کہ جب شریعت ہی نہیں ہے تو عمل کس چیز پر ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی خودساختہ شریعت پڑعمل کروانا جا ہتا ہے اور حضرت سے کی شریعت سے بعناوت کرانا جا ہتا ہے۔

ای طرح آیک اورمقام پرلکھتا ہے ' راستہازی اگرشریعت کے وسلد نے ملتی توسیح کامرناعیث ہوتا' (گلایوں باب آ بت ۲۱) گویا پولس کا مطلب بیہ ہے کہ راستہازی اور نیک ہونے کا مداری علیہ السلام کے سولی پرچڑھنے اور آپ کے خدا ہونے اور کفارہ بننے پرایمان کے عقیدے پر ہے ، شریعت پر چلنے ہے انسان نیک نہیں ہوسکتا، پولس کا ان باتوں کو بیان کے عقیدے پر ہے ، شریعت پر چلنے ہے انسان نیک نہیں ہوسکتا، پولس کا ان باتوں کو بیان کرنا اور شریعت کو لعنت کہنا اللہ تعالی سے کھلی بعناوت ہے ، کیونکہ بائبل میں جگہ جگہ شریعت پر علی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

چنانچہ ہائبل میں لکھاہے''مبارک ہیں وہ جوکامل رفتار ہیں ،جوخداوندی کی شریعت برعمل کرتے ہیں''(زیور۱۱۹ میتا)

ایک اور مقام پرالله تعالی فرماتا ب "میں خدواند ہوں تم میری شریعتوں کوماننا" (احبار باب ۱۹ آیت ۱۹)

ایک اورمقام پر کھھاہے" لعنت اس پر جواس شریعت کی باتوں پڑمل کرنے کے

فرمایا ہے کہ اس پر ہرجگہ ہروفت لعنت برئ ہے جوشر بعت پر عمل نہیں کرتا، اس کے مال پر بھی لعنت برئتی ہے اور اس کی اولا و پر بھی ، اس ہے معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل نہ کرنے والے تعنتی ہیں ، اور جو شخص لوگوں کوشر بعت پر عمل کرنے ہے رو کتا ہوتو وہ نہ کورہ عبارت کی زوے اس ہے بڑا لعنتی ہوگا۔

پولس جوحضرت مین علیه السلام کوهنتی ثابت کرنے پرٹکا ہواتھا ہم نے اس کوهنتی ٹابت کردیا ہے، سجان اللہ! کیاشان ہے اللہ کی ، جو محض اللہ تعالی کے نبی کی تو بین کرتا ہے، اس کا انجام بُراہی ہوتا ہے \_

> اُلجما ہے پاؤں یار کا زلفِ داراز میں لو اپنے ہی جال میں خود صیاد آگیا سے حصات سمعدال مرک کرائی میجہ یں سرجس کی مسجی حصر

میراسیمی حضرات ہے سوال ہے کہ کیا یمی میسیت ہے جس کی میسی حضرات سادہ اور حسلمانوں کو دن رات تبلیغ کرتے نظراً تے ہیں؟ جس میں میسی حضرات کے نبی کواوراس کوشر بعت کو منتق کہا گیا ہے، کیا بھی وہ دین حق ہے جس کی میسی حضرات خط و کتابت کورس کے ذریعہ اللہ کے نبی اور کے ذریعہ اللہ کے نبی اور اس کی شریعت کا مزاق اڑا یا جاتا ہے؟

فدا کے لئے حضرت میں علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو مجھیئے اوراس پڑل کرنے کی خود بھی کوشش سیجئے اور دوسر ل کو بھی اس کی وعوت و پیجئے ، آپ کے عقیدے کے مطابق تواحکام میں نئے بھی نہیں ہوتا ،اس لئے یہاں پر بیتا ویل نہیں چل سکتی کہ شریعت پڑل کرنے کا حکم قورات میں ہے نہ کا انجیل میں۔

پولس کی حضرت مسیح سے کھلی بغاوت:

حضرت سیح علیه السلام اپنی ساری زندگی لوگوں کوشر عیت عیسوی پرعمل کی وعوت دیئے کے ساتھ ساتھ انجیل سے پہلی کتابوں یعنی تورات اور زبور وغیرہ پربھی ایمان لانے کی وعوت دیتے تھے، بلکہ آپ نے انجیل میں تو یہاں تک فر مایا ہے'' یہ نہ سمجھو کہ میں توریت لئے اُن پر قائم ندر ہے اور سب اوگ کہیں آئین' (استثناباب ١٦ سے ١٢)

ایک مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں' اور جن باتوں کا ہیں آئی کے دن بچھ کو تھم دیتا
ہوں اُن ہیں ہے کی ہے دہنے بابا ئیں ہاتھ مڑکر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت ندکر ہے
ہیں اگر تو ایسانہ کرے کر خداوند اپنے خداکی بات بن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو
آئی کی شہر میں بچھ کو دیتا ہوں احتیاط ہے کمل کرے تو یہ سب لعنمتیں بچھ پر نازل ہوگی اور بچھ کو
گیس گی شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکر اور تیری کھوتی وونو لعنتی کھہر یہ کہ میر کی اولا د اور تیری زمین کی پیدوار اور تیرے گائے ، تیل بوحتی اور تیری کھر ہے کہ ہوئی اور تیری گاء اور باہر جاتے بھی لعنتی تھر ہے گا ، اور خداوند ان سب کا موں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پینکار کو تچھ کی اور خداوند ان سب کا موں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پینکار کو تچھ کی دور اسے بوگا ، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نا بود نہ ہوجائے ، یہ تیری ان پرنازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نا بود نہ ہوجائے ، یہ تیری ان برنازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نا بود نہ ہوجائے ، یہ تیری ان برنازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نا بود نہ ہوجائے ، یہ تیری ان برنازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نا بود نہ ہوجائے ، یہ تیری ان برنازل کرے گا ، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جات تو بھی کو چھوڑ دے گا' (استثنا باب

غورفرما ئيں اللہ تعالى فے شریعت پر عمل کرنے کا کتنی خی ہے تھم دیا ہے پہلے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت پر عمل کرنے والے کومبارک اور خوش نصیب کہا ہے، پھر دوسرے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت پر عمل کرنے والے کومبارک اور خوش نصیب کہا ہے، پھر دوسرے حوالہ میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ میری شریعت کے لفظ کو ذکر کیا ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ میری آئندہ آنے والی تمام شریعتوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، سے تھم اللہ تعالی نے تو رات میں بیان کیا ہے، جس پر یہودی عمل کرتے ہیں ، تو رات پر عمل کرنا معزمت موئی علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہوگا، حضرت موئی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہوگا، حضرت موئی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا بھی تھی کرنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سے علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا بھی تھی دیا ہے۔

 کا بہت بردادرواز و کھول دیا ہے،اس سے زیادہ حضرت سے علیدالسلام سے دشنی کی کیامثال ہوسکتی ہے جس نے دین میسوی کوئی بدل دیا ہو؟

#### بغاوت كى دوسرى مثال:.

ختنہ کا تھم حصرت ابرا جم علیہ السلام سے چلا آ رہاہے اور شریعتِ موسوی میں بھی ختنہ کروانے کا تھم ہے، چنانچہ تورات میں لکھاہے" اور آ تھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے (احبار ہاہے ۱۱ آیت ۳)

ایک اور مقام پرارشاد ہے'' پھر خدانے ابر ہام ہے کہا کہ تو میرے عہد کو ما نااور
تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اُسے مانے اور میراع بد جو میرے اور تیرے درمیان اور
تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جےتم مانو گے سویہ ہے کہ تم میں سے ہرایک فرزند
تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جےتم مانو گے سویہ ہے کہ تم میں سے ہرایک فرزند
خرید کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلوی کا ختنہ کیا کرنا اور بیراس عہد کا نشان ہوگا
جومیر ہے اور تمہارے درمیان ہے، تہارے ہاں پشت در پشت ہراڑ کے کا ختنہ جب وہ آٹھ
روز کا ہوکیا جائے ،خواہ وہ گھر میں پیدا ہو،خواہ اُسے کسی پردیسی ہے خریدا ہو جو تیری نسل سے
نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زرخر بدکا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جم
میں ابدی عہد ہوگا اور وہ فرزند خرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے لوگوں میں سے کا ث
ڈالا جائے ، کیونکہ اس نے میرا عہد قر ڈا' (پیدایش باب کا آیت ۹ میرا)

اس عبارت کوملاحظہ فرمائیں اللہ تعالی نے ختنہ کاکس قدرتا کیدی عظم دیا ہے، شروع عبارت بیں حضرت ابراہیم کواللہ نے بیچکم دیا کہ بیختنہ والاعہد جوہیں تم سے لے رہاہوں اس کوتیری نسل پشت در پشت مانے ، ظاہر بات ہے کہ حضرت کی علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی نسل بیں سے تھے جیسا کہ انجیل متی باب آیت ایس حضرت کے علیہ السلام کانسب نامہ یوں شروع کیا ہے ''یہوع کی ابن واؤ دابن ابرہام کانسب نامہ اس تھم پر عمل کرتے ہوئے حضرت کی گاہی ختنہ کیا گیا تھا، چنا نچ لکھا ہے'' جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا دفت آیاتو اس کانام یہوع رکھا گیا'' (انجیل لوقا باب آیت اس)

یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نبیس بلکہ پوراکرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے چ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقط یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ملے گا۔ (انجیل متی باب ۵ آیت ۱۷)

ایک اور مقام پر حفزت سے ارشاد فرماتے ہیں''پس جو پکھتم جاہتے ہوکہ لوگ تبہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے،، (انجیل متی باب سے آیت ۱۲)

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ حضرت سیج علیہ السلام توریت اور دوسری کتابوں کے لئے ناسخ بن کرنہیں آئے ،اور سیج علیہ السلام لوگوں کوتوریت وغیرہ پڑھمل کرنے کا حکم دیتے تنھے۔

# بغاوت كي پهلي مثال :.

کیکن پولس حفرت سے جاوت کرتے ہوئے کہتا ہے'' جب اس نے نیاعبد کہاتو پہلے (توریت ، ناقل ) کوپُرانا مخمرایا اور جوچیز پُر انی ااور مدت کی ہوجاتی ہے ، وہ مٹنے کے قریب ہوجاتی ہے'' (عبرانیوں باب ۸آیت ۱۳)

ایک اور مقام پر لکھتا ہے'' اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے' (عبر انیوں باب کا بیت کا بھی بدلنا ضرور ہے کے موقع باب کا بیت کا اور مزید کہتا ہے'' کیونکدا گریبلاع بدید نقص ہوتا تو دوسر ہے لئے موقع ندو هونڈ اجا تا'' (عبر انیوں باب ۸ آیت ۷) ایک اور جگہ لکھتا ہے' خرض پہلاتھ کم کز وراور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوگیا (کیونکہ شرایت نے کسی چیز کو کامل نہیں فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوگیا (کیونکہ شرایت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا)'' (عبر انیوں باب ۲ آیت ۱۸)

دیکھے پولس بہاں پر کتنی جرأت سے حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کومنسوخ کردہاہے، حالانکہ حضرت مسے علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیانہ مجھوکہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں ،منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوراکرنے آیا ہوں ، پولس نے شریعت موسوی کومنسوخ کرکے حضرت سے بہت بڑی بغاوت کی ہے، اور انجیل میں تحریف بعد بھی اس بات پراصراراور صند کرتا ہوکہ نہ کورہ عقائد پولس کے خودساختہ نہیں ہیں بلکہ بیون عقائد ہیں کہ جن کی حضرت مسے علیہ السلام اپنی پوری زندگی اشاعت اور تبلیغ کرتے رہے ہیں تو ہم یہاں اس مختص کے لئے حضرت مسئے "کے چندار شاد ذکر کردیتے ہیں، جن کی روشن میں وہ اپنے ایمان اور عقائد کے درست ہونے کا صبح جائزہ لے سکتا ہے۔

مسيحي حضرات كوحضرت مسيح كح ارشادات

سے اپنے ایمان کوپر کھنے کی دعوت:.

حضرت مسیح علیه السلام نے چند چیزوں کوائمان کی علامتیں قرار دیاہے وہ بیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ' میں تم سے چ کہتا ہوں کداگرتم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تواس بہاڑے کہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کروہاں چلا جااوروہ چلا جائے گا اور کوئی بات تبہارے لئے ناممکن نہوگی' (انجیل متی باب سے السے سے 12)

''میں تم سے سی کہتا ہوں کہ جوکوئی اس پہاڑے کیے توا کھڑ جااور سمندر میں جاپڑا درائے دل میں شک ند کرے بلکہ یقین کرے کہ جوکہتا ہے وہ ہوجائے گا تواس کے لئے وہ ہوگا'' (انجیل مرض باب الآیت ۲۲)

''اورائیان لانے والوں کے درمیان میں مجزے ہوں گے ،وہ میرے نام سے بدروحوں کونکالیں گے ،ٹی ٹی زبانیں بولیں گے ،سانپوں کواٹھالیں گے اور اگرکوئی ہلاک کرنے والی چیز بیکن گے توان میں پچھ ضررنہ پہنچ گا،وہ بیاروں پر ہاتھ رکھیں گے تواجھے ہوجا کیں گے'' (انجیل مرقس باب11 آیت کا،۱۸)

'' بیس تم سے بھی کہتا ہوں کہ جو بھے پرایمان رکھتا ہے، بیکام جو بیس کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا'' (انجیل بوحناباب، ۱۳ آیت، ۱۱) اگر کوئی سیحی بیہ کام کرسکتا ہے تو آئے اور اپنے سیچے سیحی ہونے کا ثبوت دے۔ دوسری بات سے بے کداوپر والی عبارت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرامیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرامیت میں تمہارے جم میں ہمیشہ ہوگا ، میدالفاظ بھی اس بات پر ولالت کرتے ہیں کہ ختنہ کا تھم ابھی تک باق ہے۔

تیسری بات بیہ کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے علاوہ میں بھی ختنہ کا حکم دیا ہے جس پر بیہ عہارت ولالت کرتی ہے ،'' خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو، خواہ اُسے کسی پردیسی سے خرید اہوجو تیری نسل یعنی بی اسرائیل سے نہیں ، لازم ہے کہ تیرے خاند زاداور زرخرید کا ختنہ کیا جائے ، تو معلوم ہوا کہ ختنہ کروانا ضروری ہے ،اگر ختند نہ کرایا جائے تو اس خفس کی مز اللہ تعالی نے بیہ بیان فر مائی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں سے کا بٹ ڈ الا جائے۔

چنانچ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنااوراپنے خاندان کے مردوں اور دوسرے مردوں کا ختنہ کروایا تھا جس کا ذکر پیدایش باب ساتا ہے۔

لیکن پولس حضرت سی علیہ السلام سے بعناوت کرتے ہوئے کہتا ہے" دیکھویس پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگرتم ختنہ کرواؤگے تو سی سے تم کو پکھے فائدہ نہ ہوگا" (گلتوں باب آیت ۲)

اور مزید کہتا ہے'' کیونکہ نہ ختنہ کھے چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ نے سرے سے مخلوق ہونا''(گلتوں باب ۲ آیت ۱۵)

دیکھا آپنے پولس کی بغاوت کا حال! حضرت سے توابنا ختنہ کروائیں اور کہیں کہ میں تو رات کومنسوخ کرنے نہیں بلکہ کمل کرنے آیا ہوں ،اور پولس کہدر ہاہے کہ اگرتم ختنہ کرواؤ گے تو مسج ہے تم کو پچھا کدونہ ہوگا؟

اب اس ختنہ والے محم رحمل نہ ہونیکی وجہ ہے سی حضرات کو پولی تو کہا جاسکتا ہے مسیحی نہیں ،، ہم نے یہاں نمونے کے طور پر پولس کے چند نظریات کاردکر دیا ہے جوسیحی حضرات کے لئے بنیا دی عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس پر ہائیل ہی ہے ایسے ولائل قائم کردیے ہیں کہ جن سے موجودہ سیحی عقائد کی و محکیاں آسان میں بھر کررہ جاتی ہیں اور کسی رفو گرکے لئے مکن نہیں ہے کہ ان میں پوندکاری کرسکے، اگر کوئی سیحی بھائی ان ولائل کے رفو گرکے لئے مکن نہیں ہے کہ ان میں پوندکاری کرسکے، اگر کوئی سیحی بھائی ان ولائل کے

# اختتامية

عیسائی حضرات کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ میں داخل ہوئر:.

مشہورء ُرخ بکل اپنی تاریخ میں مرسیونی فرقہ جے مرقبونی بھی کہتے ہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے''اس فرقہ کاعقیدہ سیہ کہ حضرت بیسیٰ" مرنے کے بعد داخل جہنم ہوااور قابیل ادراہل سدوم کی ڑوحوں کونجات دی، کیونکہ میرسب دہاں موجود تھے۔

پادری مارطیروس کا کہناہے" کہ جب سے نے انسانی جم کوقیول کیاتواس کے لئے ضروری ہوگیا کہ تمام انسانی عوارض کوقیول اور برداشت کرے، البذا وہ جہنم میں بھی داخل ہوا، اور عذاب بھی دیا گیا"

پادری فلیس کواونویس نے احمد الشریف بن زین العابدین کے رسالہ کی تروید میں عربی العابدین کے رسالہ کی تروید میں عربی خربی زبان میں ایک کتاب کھی ،جس کا نام اس نے ''خیالات فلیس' رکھایہ کتاب رومة الکبری کے علاقہ بسلوقیت میں 1719ء میں طبع ہوئی ، پادری فلیس کواونویس اس کتاب میں لکھتا ہے ''جس نے ہماری رہائی کے لئے دکھا تھایا ہے اور دوز خ میں گرا، پھر تیسرے ون مردول کے درمیان اُٹھ کھڑا ہوا''۔

شہر کھوٹو میں سام ام میں مشہور پادری پوسف ولف کا ایک شیعہ مجتبد کے ساتھ تحریری مناظرہ ہوا، شیعہ مجتبد نے اس پادری ہے اس عقیدہ کے متعلق سوال کیا تو پادری نے جواب دیا" بیٹک مسبح " جنم میں داخل ہوئے اور انہیں عذاب دیا گیا ،کیکن اس میں کوئی مضا کفتر ہیں، اس لئے کہ رہیجنم کا واخلہ اپنی امت کی نجات کے لئے تھا"۔

پریٹر بک میں اتبانی مشیس کے ذیل میں جس پرتمام عیسائی ایمان رکھتے ہیں لفظ "جیل"موجود ہے جس کے معنی جہنم ہیں۔

اب قار کین ہی ذراغور فرمائیس کہ اس عقیدے پرایمان لانے میں حضرت عیسی "
کی تو بین ہے یا تعظیم ؟ ایک طرف تو حضرت عیسی " کے متعلق عیسائی حضرات خدا ہوئے
کاعقیدہ در کھتے ہیں اور دومری طرف حضرت عیسی " کوجہنم میں داخل کرنے پر تکئے ہوئے
ہیں ،عیسائی حضرات تعصب کی عینک اُ تارکر ذراغور فرمائیس کہ کیااس سے زیادہ حضرت
عیسی " کی تو بین ہو تکتی ہے؟ کیا خداا تناہی مجبور اور ہے بس تھا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل
کر کے اپنی امت کو بچانا پڑا؟ کیا خداجہنم میں داخل ہونے کے بغیرا پنی امت کو تجات دینے
پر قادر نہ تھا؟ خداکی اس سے بڑھا ور کیا تو بین ہو سکتی ہے؟

# تحریفِ بائبل عیسائی مؤرخین اور مفسرین کی نظرمیں:.

ندکورہ بالاتفسالات سے میہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ بائبل میں تحریفِ نفظی اور تریفِ معنوی دونوں پائی جاتی ہیں ، آخر میں بائبل کی تحریف کے مسئلہ میں اتمام جمت کے لئے عیسائی مؤرخین اور مفسرین کے اقوال کو پیش کرنا بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگا، ذیل میں چندعیسائی مؤرخین اور مفسرین کی عبارات ورج کی جاتی ہے۔

سب سے پہلے مشہور تین آسانی کتابوں توراق ، زبوراور انجیل کی تحریف مے متعلق چند حوالے پیشِ خدمت ہیں۔

# زبورمیں تحریف کے متعلق مفکرین کے اقوال:.

مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ زبوروہ کتاب ہے، جوحفرت داؤدعلیہ السلام پراللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے، کین عیسائی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پرالہام علیہ السلام پرزبورنازل نہیں فرمائی تھی ، بلکہ اللہ تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام پرالہام فرمایا تھا، پھر حضرت داؤدعلیہ السلام نے اس کوخود کھا ہے، عیسائی حضرات کے اس عقیدہ کے فرمایت کو خود ہے کہ موجودہ خلاف مؤ زمین کی چندعبارات نقل کی جاتی ہیں ، جن میں بیصراحت موجود ہے کہ موجودہ

توریت میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے اقوال:.

توریت کے متعلق مسلمانوں کاعقیدہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ
السلام کوکو و طور پر بلا کرعطا کی تھی بلین یہوداور عیسائی حضرات کاعقیدہ بیہ ہے کہ حضرت
موکی علیہ السلام نے توریت کوخود لکھا ہے، اور وہ حضرت موکی کی تصنیف ہے، ذیل میں چند
مؤرخیین اور مضرین کے اقوال پیش کے جاتے ہیں ، جن سے بیہ بات واضح ہوجا کیگی،
موجودہ توریت صرف حضرت مولی کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس میں بعد میں بھی تحریفات
اوراضا فے ہوئے ہیں۔

یادرہے کہ توریت ان پانچ کتابوں کے مجموعہ کانام ہے (۱) کتاب پیدائش (۲) کتاب خروج (۳) کتاب احبار (۴) کتاب گنتی (۵) کتاب استثناء۔

# كالمنث، رابث اور ثيلركي تحقيق:.

و کشنری بائبل مطبوعه امریکه کاماء اور مطبوعه انگلیند اور مهندوستان ،جس کی الف کا آغاز کالمند نے اور بحیل رابٹ اور ٹیلرنے کی ہے،اس میں بائبل کی تغییروں کے حوالہ سے یوں کھا ہے:۔

دوبعض جملے جو حضرت مولی علیہ السلام کی کتاب میں پائے جاتے ہیں ، وہ صاف اس اُمر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے ، مثلاً کتاب گنتی کے باب ۴۳ آیت ۱۳۰۰ اور کتاب استثناء کے باب ۳ کی آیت ، اور اسی طرح اس کتاب کی بعض دوسری عبارتیں حضرت موئی علیہ السلام کے کلام کے محاورات کے مطابق نہیں ہیں ، اور ہم یقین کے ساتھ سے نہیں کہہ کتے کہ یہ جملے اور یہ عبارتیں کس خفص نے شامل کی ہیں''

# هنري و اسكاك كي تفسير كاحو اله:.

منری واسکاٹ کی تغییر کے جامعین توریت کی کتاب استثناء باب آیت ۱۳ میں آخری جملہ کے تحریف شدہ ہونے کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ:- ز بورحضرت داؤدهليه والسلام كي تصنيف نبيس ب، اوراس زبور ميس بهي تحريف بو چكى ب\_

# كامك كى تحقيق:.

کامٹ کی تحقیق ہیہ ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی تصنیف کردہ زبوروں کی کل تعداد صرف پینتالیس ہے،ان کے علاوہ ہاتی زبوریں دوسرے لوگوں کی تصنیف کردہ ہیں۔

#### هارن كى تحقيق:.

ہارن کا کہنا ہے کہ متا خرین علاء یہوداور بائبل کے تمام عیسائی مفسرین کا اس بات پرا نفاق ہے کہ زبورموی " ،واؤد " سلیمان " اساف ،ہیمان ،اٹھان ،جدوتھن اور قورح کے تین بیٹوں کی تصنیف ہے۔

# هنري واسكاث كي تفسير:.

ز بورنمبر ۵ + اعبرانی نسخه کی آیت ۲۸ میں یوں لکھا ہے کہ 'انہوں نے اس کی با توں سے سرمشی نہیں کی''۔

اور یونانی نسخد میں یوں لکھاہے" انہوں نے اس کے قول کے خلاف کیا"۔

یہاں پر پہلے تسخہ میں (عبرانی تسخہ میں) نفی ہے اور دوسر نے تنظر ایونانی) میں اثبات ہے، اس لئے سے بات ماننی پڑے گی کہ یقتینا دو تسخوں میں سے ایک میں تحریف ہوئی ہے۔ چنا نچے ہنری واسکاٹ کی تفییر میں لکھاہے کہ ''اس فرق کی وجہ سے بحث طویل ہوگئی ہے اور ظاہر یہی ہے کہ اس کی حرف کی زیادتی ہے یا کی''۔

ندگورہ بالاحوالوں ہے دوبا تیں معلوم ہوتی ہیں (۱) پہلی مید کہ موجودہ زبور حضرت داؤدعلیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے (۲) دوسری مید کہ موجودہ زبورجس کی بھی تصنیف ہے،اس میں تحریف ہوچکی ہے۔

#### هورن كااعترافِ تحريف:.

کتاب پیدائش باب۱۴ آیت۱۱۴ور باب۱۴ میت ۱۸کے چند متضاد الفاظ کے بارے بیں ہورن پیمذر پیش کرتا ہے۔

''ممکن ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے لیس اور قربیار لیج بی تکھا ہواور کسی ناقل نے وضاحت کے لئے ان دونوں لفظوں کو دان اور جبرون کے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہو''۔ ندکورہ بالاحوالوں میں غور فرمائیس کہ تو ریت میں بھی تحریف کے بارے میں

مؤرضین کتی صراحت سے تحریف کا قرار کررہے ہیں ،ان عبارات سے بھی دوبا تیں سامنے آتی ہیں (۱) موجودہ تورات کے مصنف حضرت موی علیہ السلام نہیں بلکہ بعد کا کوئی شخص ہے۔ (۲) یہودی اور عیسائی حضرات کا یہ کہنا کہ تورات میں تحریف نہیں ہوئی غلط ثابت ہوتا ہے،اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مؤرخین نے توریت کے حضرت موی علیہ السلام کی تصنیف ہونے سے انکار کیا ہے،جن میں تورش کا نام سرفہرست ہے۔

اناجيل اربعه كر متعلق عيسائي مِؤرخين كر اقوال:.

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے عیسائی حضرات کی ہدایت کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانجیل کونازل فرمایا تھا،اور بیانجیل عبرانی زبان میں تھی، بعد میں اس کوضائع کردیا گیا،لیکن عیسائی حضرات کاعقیدہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ پرانجیل نامی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی تھی، بلکہ بعد میں آپ کے پیروکاراور اور حواریوں نے الہام سے انجیلیں تعیس ،ان میں چارانجیلیں معتبر ہیں۔(۱) انجیل متی (۲) انجیل مُرقُس (۳) انجیل اوقار ۲) انجیل بورنا،ان چاروں کا تذکرہ ترتیب وارزیل میں کیا جاتا ہے۔

'' آخری جملہ الحاق ہے، جس کوموئ علیہ السلام کے بعد کسی نے شامل کیا ہے اور اگراس کوچھوڑ دیا جائے تو بھی مضمون میں کوئی خرابی پیدائبیں ہوتی''۔

شخصیت کے "بائل کے آئیندیں

ای طرح کتاب استثناء کے ممل باب ۳۳ کے بارے میں بیر کہا گیا ہے کہ اس باب کو بعد میں نے کہا گیا ہے کہ اس باب کو بعد میں توریت کی کتاب استثناء میں شامل کیا گیا ہے ، چنا نچہ ہنری واسکاٹ کی تفسیر میں یوں کھا ہے: '' پھر حفزت موٹی علیہ السلام کا کلام گذشتہ باب پرختم ہوگیا، یہ باب اطاق ہے اور اس کوشامل کرنے والا یوشع ہے یا سموئیل یا عزرایا ایکے بعد کا کوئی اور پیغیر ہے جو یقین کے ساتھ معلوم نیس ہے، غالباً آخری آئیتی عزرا کے عہد میں اس زمانہ کے بعد شامل جو یقین کے ساتھ معلوم نیس ہے، غالباً آخری آئیتی عزرا کے عہد میں اس زمانہ کے بعد شامل کی گئی ہیں، جب کہ بنی اسرائیل کو بابل کی قیدے آزادی حاصل ہوئی''۔

ای سے ملتی جلتی بات ڈاملی اور رچر ڈمینٹ کی تغییروں میں بھی ہے ، ملاحظہ فرمائیں کہ ان کتب مقدرے مضرین کے پاس کوئی متواتر الیمی سندموجود نہیں ہے ، جس سے ان کتابوں کے اصل مصنفین کافعین ہوسکے ، گویاتر یف کا تواقر ارہے لیکن ظن اور قیاس سے یہ بات کمی جار بی ہے ، کہ فلال فلال فحض نے بیکام کیا ہوگا۔

ای طرح توریت کی کتاب' پیدائش' باب۱۱ آیت ۲ ،اردور جمه مطبوعه <u>۱۹۵۹ میلی یون کلما</u> میں یون لکھاہے۔

"اورابرام اس ملک میں ہے گزرتا ہوامقام سکم میں مورہ کے بلوط تک پہنچا، اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے"۔

ہنری واسکاٹ کی تغییر میں لکھا ہے'' یہ جملہ کہ''اس وقت ملک میں کنعانی رہے تھے،اور اسی طرح کتب مقدسہ کے بعض دوسرے مقامات پر پچھے جملے ربط کی وجہ سے شامل کردیئے گئے ہیں، جن کوعز را" یا کسی دوسرے الہامی شخص نے ،ان کی تصنیف کے بہت بعد جمع وقد وین کے زمانہ میں تمام کتب مقدسہ میں شامل کردیا ہے۔ فخصیت میج " بائل کے آئیدمیں

ا پنی انجیل عبرانی میں کھی اور دوسروں نے یونانی میں'۔

ہورن کی تحقیق که انجیل متیٰ عبرانی زبان میں لکھی

گئی تھی: .

ہورن اپن تفسیر کی جہ میں لکھتاہے:۔

'' بلرصن اور کروٹیس اور کسابن اور والٹن ، ٹا ملائن ، کیو، بھٹر ، وال ، ہارورڈ ، اوڈ ن ، وکین بل ، وائی کلارک ، سائمن ، تلی مینٹ ، پری ٹس اور ڈوین ، کامتھ، میکائکس ، اری نیس ، آرپچن ، سرل ، اپی فینس ، کریز اسٹم اور جیروم وغیرہ ان علاء حتقد مین اور متأخرین نے پے بیاس کے اس قول کرڑجے دی ہے کہ بیا مجیل عبرانی زبان میں کھی گئے تھی'۔

ريىوكى تىحقىق كه انجيلِ متىٰ عبراني زبان ميں لكهي

گئى تھى: .

ريونے اپن انجيل كارائ ميں اپن تحقيق يوں بيان كى ہے:۔

''جو خص میر کہتا ہے کہ تی نے اپنی انجیل یونانی میں لکھی تھی وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ یوی بیس نے اپنی تاریخ میں اور مذہب عیسوی کے بہت سے رہنماؤں نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عبرانی میں کہھی تھی نہ کہ یونانی میں''۔

ندکورہ حوالوں سے سہ بات روزروثن کی طرح واضح ہوجاتی ہے، کہ متی کی انجیل عبرانی زبان میں کھھی گئے تھی نہ کہ یونانی زبان میں۔

متیٰ کی انجیل میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے ....

\_\_\_\_\_\_ عبرانی نسخه کابونانی زبان میں ترجمه کر کے عبرانی نسخه کوضائع کردیا میا تھا، اور بی بھی معلوم نہیں کہ اس کا بونانی میں ترجمہ کس نے کیا؟ ذیل میں منتی کی انجیل میں تحریف کے متعلق انجیل متی میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے

اقوال:.

سیمانی حضرات کے زدیک انجیل متی کواول مقام حاصل ہے، لیکن اس انجیل کے ساتھ بہت زیادہ بُر اسلوک کیا گیا ہے، حضرت متی حواری نے بیانجیل عبرانی زبان میں کھی تھی ، بعد میں کسی نامعلوم مخف نے اس کا یونانی زبان میں ترجمہ کردیا تھا،عیسائی حضرات میں متا خرین کا کہنا ہے کہ تی حواری نے بیانجیل عبرانی زبان میں نہیں بلکہ یونانی زبان میں کھی تھی۔

ذیل میں متقدمین عیسائی مؤرضین کے چند اقوال اور عبارات درج کی جاتی ہیں، جن سے بیہ بات ثابت ہوجا کیگی کمٹی کی انجیل عبرانی زبان میں کھی گئی تھی اوراس میں بھی تحریف ہوچکی ہے۔

ڈی آئىلى اور چر ڈمنٹ كى تفسير كاحواله كه انجيل

متیٰ عبرانی زبان میں تھی: .

وى آئلى اورر چرۇمنىكى تفيرىين كلھا ہے كە:-

'' پچھلے دور میں بڑا سخت اختلاف پیدا ہوا ہے کہ بدانجیل کس زبان میں کھی گئی تھی، گرچونکہ بہت سے متقدمین نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عبرانی زبان میں کھی، جوفلسطین کے باشندوں کی زبان تھی،اس لئے بیاس سلسلہ میں قول فیصل ہے''۔

گئی تھی: .

لارڈ نرکلیات مہص ۵۰ میں لکھتا ہے:۔ ''آ گٹائن لکھتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صرف متی نے چاروں انجیل والوں میں سے

چنداقوال پیش کئے جاتے ہیں:۔

''وہ کتابیں جن میں بید (متل کی نقل کردہ عبارت ) موجود تھی ،مث گئیں کیونکہ انبیاء کی موجودہ کتابوں میں ہے میں بھی پنہیں ہے کہیں ناصریِ کہلا کیں گے۔

ندکورہ بالاعبارات سے میہ بات واضح ہوتی ہے ، متی کی انجیل میں بھی ترجمہ کرنے کے بعد بکشرت تحریف ہوئی ہے ، جس کاعیسائی مؤ زمین کوبھی اعتراف ہے ،عیسائی حضرات کا میدوعوئی کرنا کہ انجیلِ متی تحریف ہے محفوظ ہے ،فضول ہے۔

انجيلِ مرقس ميس تحريف كر متعلق مؤرخين

ومفسرين كے اقوال:.

بیا بخیل مُرقس کی طرف منسوب ہے ،مُرقس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری الطرس کے شاگرد ہیں ، گویا انجیل مرقس حضرت عیسیٰ "کے حواری کی تصنیف نہیں ہے ،عیسائی حضرات اس انجیل کے بھی الہامی ہونے کے قائل ہیں ،لیکن بہت سے مؤ رخین اور مضرین نے اس کے الہامی ہونے ہیں کلام کیا ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ بعد میں اس میں بھی تحریف ہوگئ تھی، ذیل میں چندحوالے پیش خدمت ہیں:۔

#### رساله الهام كاحواله: .

رسالہ الہام کامؤلف کہتا ہے کہ اس انجیل کی حیثیت صرف ایک تاریخ کی ہے یہ الہا ی نہیں ہے، چنا نچہ دہ لکھتا ہے۔

''جینا کہ متقدمین کاقول ہے کہ بطری کے شاگر دمرقس اور پولس کے شاگر دلوقانے ان باتوں سے جوانبیں خود معلوم تھیں یاان سے سیھی تھیں ،اپنی اپنی تاریخ لکھی''۔

# سينك آئرنيوس كى تحقيق:.

سینٹ آئر نیوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مرقس نے پطرس دواری کے وعظول سے جو پچھسنا ،اس کولکھ دیا ، چنانچہ وہ لکھتا ہے۔

#### هنري واسكاك كي تفسير كاحواله:.

ہنری واسکاٹ کی تغییر کے جامعین کہتے ہیں:۔

''عَبرانی نسخہ کے معدوم ہونے کا سبب بیہ ہوا کہ فرقہ ابیونیہ نے جوسی کی الوہیت اور خدائی کا منکر تھا،اس نسخہ میں تحریف کی ،اور پھروہ پروشلم کے فتنہ کے بعد ضائع ہو گیا''۔

# لاردنر كى تفسير كاحواله:.

لارڈ نرا پی تفسیر کلیات کی جلد ۱۳ میں متیٰ کی انجیل میں تحریف کے متعلق یوں کھتا ہے:۔

' ''یوپیاس نے لکھا ہے کہ تی نے اپنی انجیل عبرانی میں کھی تھی اور ہر مخص نے اس کا ترجمہ اپنی لیافت کے مطابق کیا''۔

#### فاستْس كاحواله:.

چوتقی صدی عیسوی کامشہور عالم فاسٹس کہتا ہے:۔ ''جوانجیل متی کی جانب منسوب ہےاس کی تصنیف ہر گزنہیں ہے''۔

پروفیسربائر جرمنی کااعتراف: . پروفیسربائر ترمنی کا کہناہے کہ 'بی پوری انجیل جموثی ہے''۔

# دُّاكِتْر اوليمن اورفرقه يوني ثيرن كااعتراف:.

ڈاکٹر اولیمن اور فرقہ یونی میرن کے نز دیک انجیل متی کا پہلایا ب اور دوسرایا ب بعد میں بڑھادیا گیاہے۔

#### همفروكي تحقيق:.

جمفر و کیتھولک نے آیک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام ''سوالات السوال'' رکھاہے، پراندی کیں سام ۱۸۱۸ء میں چھپی ہے، سوال نمبر ایس مصنف کہتا ہے:۔ ماخوذ ہے،لکھتا ہے:۔

"الوقا كالبام سے ندلكسنا،اس كر ياچين خوداس كى اپنى تحرير سے ظاہر بـ"-

#### مارثن لوتهركاقول:.

مارٹن کا کہنا ہے کہ انجیل لوقاتحریف ہونے کی دجہ سے نا قابل اعتبار ہے۔

#### فرقه مارسيوني كاموقف:.

بعض متقدمین اس انجیل کے پہلے دوبابوں میں شک کرتے تھے، چنانچہ فرقہ مارسیونی کے نسخہ میں بیدونوں باب موجود نہیں تھے۔

# دُّاكثرلاردُّزكاموقف:.

ڈاکٹر لارڈ زبعض قد مائے قول کی موافقت میں اوراس امر کا کھا ظ کر کے کہ لوقا پولس کے ساتھ دہان کو یہودی کہتے ہیں۔

ندکورہ حوالوں سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ انجیل لوقا الہا می نہیں ہے۔ ڈاکٹر لارڈ زنے تو لوقا کے عیسائی ہونے کا بی اٹکار کر دیا ہے ،اس امر کے ہوتے ہوئے انجیلِ لوقا کیسے معتبر ہوسکتی ہے؟

انجيل يوحناميس تحريف كے متعلق مؤرخين اور

#### مفسرين كم اقوال:.

عیسائی حضرات اس انجیل کوحضرت عیسیٰ علیه السلام کے حواری یوحنا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدید یوحنا حواری کی تصنیف ہے اور عیسائی حضرات اس کے الہامی ہونے کے بھی قائل ہیں۔

لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس انجیل کے متعلق زبردست اختلاف پایا جاتا ہے، بہت ہے مؤرخین اس انجیل کے غیر الہامی اور یوحناحواری کی تصنیف نہ ہونے کے قائل ہیں ، اور '' پطرس کے مرید اور ترجمان مرض نے پطرس اور پولس کی موت کے بعد جو چیزیں پطرس نے وعظ کی تھیں، لکھ کردیں''۔ اس سے بھی معلمہ میں اس مرقس نے انجمار الدام سے نہیں لکھے تھے۔

اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرقس نے انجیل الہام سے نبیں کھی تھی۔

#### وارڈ کی تحقیق:.

وارد نے اپ اغلاط نامہ میں لکھاہے۔

'' کہ جیروم نے اپنے ایک خط میں نکھا ہے کہ بعض متقد مین علاء کواس انجیل کے آخری باب کے مرقس کی تصنیف ہونے میں تر دوتھا''۔

اس حوالہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرقس کے بعد اس کی انجیل میں ردو بدل یا گیا تھا۔

### فرقه پروٹسٹنٹ كاموقف:.

فرقد پروٹسٹنٹ کا کہنا ہے کداس انجیل میں زبردست تحریف پائی جاتی ہے۔

انجيل لوقاميں تحريف كے متعلق مؤرخين ومفسرين

#### كر اقوال:.

سیانجیل اوقا کی طرف منسوب ہے، اوقا حضرت عیسی " کے حواریوں میں سے نہیں ہے، بلکہ پولس کا شاگر دہے، پولس کی دین عیسوی کے ساتھ کھلی دشمنی کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، اوقا بھی چونکہ پولس کا ہی شاگر دہے ، تواس کی کھی ہوئی انجیل کیے معتبر ہوسکتی ہے؟ عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ بیانجیل بھی الہامی ہے۔

ذیل میں اس انجیل کے غیرالہامی اور محرّف ہونے میں چند حوالے پیش کئے اتے ہیں۔

#### واسٹن كاقول:.

واسٹن اپنی کتاب"رسالدالہام" کی جلد چہارم میں جوڈ اکٹر بنیس کی تغییر سے

تصانف كالجى الكاكرتا تفا"\_

#### محقق كروئيس كاقول:.

مشہور محقق عالم کرولیس کہتا ہے۔

'' کہاں انجیل میں ہیں (۴۰) ابواب تھے، افسس کے گرجے نے اکیسواں باب یوحنا کی وفات کے بعد شامل کیاہے''۔

#### برطشيندركاقول:.

مشہور محقق عالم برطشیند رکہتا ہے۔

"بیساری انجیل اورای طرح بوحنا کے تمام رسالے اس کی تصنیف ہی نہیں ہیں بلکہ دوسری صدی کے کسی عیسائی شخص نے تصنیف کر کے اس کی طرف منسوب کردی ہیں"۔

# فرانسيسي انسائيكلوپيڈياكاحواله:.

فرانسیی انسائیگاو پیڈیا میں لکھاہے۔

''پوری انجیل بوحناخود بولس کی تصنیف ہے جھے اس نے بوحنا حواری کی طرف منسوب کردیا ہے''۔

### پادرى آرچ ڈیکن برکت الله کاموقف:.

مشہور بادری عالم آرج ڈیکن جرکت اللہ اپنی کتاب'' قدامت واصلیت اناجیل اربعث اسماج ۲ میں لکھتا ہے۔

''پس ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ بیدروایت کدانجیل چہارم مقدس بوحنارسول ابن زیدی کی تصنیف ہے، بیچے نہیں ہو عتی''۔

آ گے ج۲ ص ۱۸ اپر مزید لکھتا ہے۔

" حق تویہ ہے کداب علماء اس نظریے کوبے چوں وچراتسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کد انجیل چہارم کامصنف مقدس بوحنا بن زبدی رسول تھا ،اور عام طور پر نقاد اس بہت سے مؤرخین دمفسرین نے اس کے تحریف شدہ ہونے کا اقرار کیا ہے۔ ذیل میں چند حوالے ذکر کئے جاتے ہیں۔

#### انسائيكلوپيڈيابرڻانيكاكاحواله:.

انسائیگو پیڈیا برٹانیکا ج ۱۳ مرص ۱۹۸ مقالہ ''جان''' گاپل آف' بیں لکھا ہے۔

''جولوگ آخیل یوحنا پرتفید کرتے ہیں اور ان کے حق میں ایک شبت شہادت یہ ہے کہ ایشائے کو چک میں عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا موجود تھا جو ۱۲۵ء کے لگ جمگ چوشی اخیل کو یوحنا کی تصنیف مانے ہے انکار کرتا تھا اور اے سرتھس کی طرف منسوب کرتا تھا ،اس گروہ کی بینسبت تو بلاشیہ فلط ہے ، لیکن سوال سیسے کہ عیسائیوں کا ایک ایسا طبقہ جواپئی تعداد کے لئاظ سے اتنا برا تھا کہ بینٹ اپنی فائیس نے سے کہ عیسائیوں کا ایک ایسا طبقہ جواپئی تعداد کے لئاظ سے اتنا برا تھا کہ بینٹ اپنی فائیس نے سے کہ عیسا عیسا میں اسے ایک طویل تذکرے کا مستق سمجھاجو باتی تین انجیلوں کو مانتا تھا ، جو غناسطی اور مونمیسٹ فرقوں کا مخالف تذکرے کا مستق سمجھاجو باتی تین انجیلوں کو مانتا تھا ، جو غناسطی اور مونمیسٹ فرقوں کا مخالف تھا ،اور جواپنے لئے کوئی الگ نام تجویز کرنے سے باز دہا ، یہاں تک کہ بشپ نے اس کا نام ''الوگ ''( کلام والی انجیل کا مخالف ) رکھ دیا ،اگر انجیل یوحنا کی اصلیت غیر مشتبہ ہوتی تو کیا ایساطبقہ اُس جیسے زمانے میں اور اس جیسے ملک میں انجیل یوحنا کے بارے میں ایسے نظریات رکھ سکتا تھا؟ یقینا نہیں''۔

### كيتهولك هيرالذكاحواله:.

کیتھولک ہیرالڈمطبوعہ ۱۸۳۳ء جلد کے ۲۰۵ میں لکھاہے۔ ''اسٹاولن نے اپنی کتاب میں کہاہے کہ بلاشک وشبہ پوری انجیل یوحنا اسکندر بیہ کے مدرسہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے''۔

### هورن كي تفسير كاحواله:.

مورن اپن تغیر مطبوعه ۱۸۲۳ ه ج به شم میں لکھتا ہے۔ '' دوسری صدی عیسوی کا فرقہ الوجین اس انجیل کا مشر تھا، اسی طرح بوحنا کی تمام انجیل کی طرف معلوم ہوتاہے'۔

# يوسى بيس كااعتراف:.

یوی بیں اپنی تاریخ کی کتاب را بع باب ۱۸ میں یوں کہتا ہے۔ '' جسٹن شہید نے طریقون یہودی کے مقابلہ میں سیج کی بہت می بشارتیں نقل کی ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں نے ان کو کتب مقدسہ سے خارج کر دیا ہے''۔

# موشيم مؤرخ كااعتراف:.

موشیم مؤرخ اپنی تاریخ مطبوعت ۱۸۳۳ عبلداص ۲۵ بین دوسری صدی کےعلماء کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"افلاطون اورفیاغورس کے عقیدہ پر چلنے والوں میں ایک مقولہ مشہورتھا کہ سچائی برطانے اورخدا کی عبادت کے لئے جوجھوٹ اورفریب کئے جائیں وہ نہ صرف بید کہ جائز بلکہ لائق تحسین ہیں،سب سے پہلے ان لوگوں سے مصرکے یہودیوں نے یہ بات قبل ہے " کے دور میں اختیار کی،جیسا کہ بہت می تقدیم کتابوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، پھریہ ناپاک غلطی ان سے عیسائیوں میں منتقل ہوگئی، چنانچہ اس کا مشاہدہ ان بہت می کتابوں سے ہوتا ہے جو برا سے لوگوں کی طرف منسوب کردی گئی ہیں"۔

### وائسن كااعتراف:.

وانسن ج ٢صفه ٣٣ مين لكعتاب\_

'' مجھ کواس امر میں ذراہمی شک نہیں کہ وہ عبار تیں جس میں جسٹن یہودی نے طریقون کے ساتھ مناظرہ میں الزام دیا ہے کہ یہودیوں نے اُن کوخارج کردیا ہے، جسٹن اور ارینوس کے زمانہ میں عبرانی اور یونانی نسخوں میں موجود اور کتاب مقدس کا جزوتھیں، اگر چدان دونوں نسخوں میں آج موجود نہیں ہیں، ہالخصوص وہ عبارت جس کی نسبت جسٹن نے اگر چدان دونوں نسخوں میں موجود تھیں، سلم جیس نے جسٹن کے حاشیہ میں اور ڈاکٹر کریب کہا کہ وہ کتاب برمیاہ میں موجود تھیں، سلم جیس نے جسٹن کے حاشیہ میں اور ڈاکٹر کریب

نظرية ك خلاف نظرة تي "-

ندکورہ حوالوں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انجیل یوحنانہ تو یوحنا حواری کی تصنیف ہادر نہ یہ البامی انجیل ہے، بلکہ کی غیر معروف فحض نے اے کھا ہے، پھر بعد میں اس میں بھی تح یف اور ردوبدل ہوگیا ہے۔

# بائبل کے مختلف مقامات میں تحریف کے متعلق عیسائی مؤرخین اورمفسرین کے اعترافات

#### آدم كلارك كااعتراف:.

آ دم کلارک اپنی تغییر کی جلد ۵ص ۳۱۹ میں لکھتا ہے۔

" بیطریقد پرانے زمانہ سے چلا آ رہاہے کہ بڑے لوگوں کی تاریخ اور حالات
بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یبی حال " کرب" (علاء یبود) کاہے یعنی ان کی تاریخ
بیان کرنے والے بھی ہے شار ہیں گران کے اکثر بیانات غلط ہیں ، بیہ بے بنیاد واقعات
کواس طرح لکھا کرتے ہتے گویاوہ یقینی واقعات ہیں اور اور انہوں نے دوسرے حالات
میں بھی عمد آیا سہو آغلطیاں کیں ، خاص طور پراس سرز مین کے مؤرخ جہاں لوقانے اپنی انجیل
کسی تھی "۔

ای تفیر کی جلد ۲ میں لکھاہے۔

''سی بات محقق ہے کہ بہت ی جموثی انجلیں ابتدائی سیخی صدیوں میں رواج پا چکی محصر بال جموٹے اور غیر محج واقعات کی کثرت نے لوقا کواس انجیل کے لکھنے پر آ مادہ کیا،اس محتم کی 20 سے زیادہ جموثی انجلیوں کاذکر پایا جاتا ہے ،جن کے بہت سے اجزاء آج بھی موجوداور باقی ہیں ،فیر ی سیوس نے ان تمام جموثی انجلیوں کوجمع کر کے ان کو تین جلدوں میں طبع کیا،ان میں سے بعض میں شریعت موسوی کی اطاعت کا واجب ہونا،ختنہ کا ضروری ہونا، انجیل کی اطاعت کا واجب ہونا،یان کیا گیا ہے اور حواری کا اشارہ ان میں سے کسی ایک

ساتھ ہائیل میں موجود ہے۔

### مفسرهارسلي كااعتراف:.

مفسر ہار کی اپنی تفییر کی جلد ۳۳ ما ۲۸۲ پر کتاب پوشع کے مقدمہ میں لکھتا ہے۔
'' یہ بات کہ مقدس متن میں تحریف کی گئی ہے، بینی اور شبہ سے بالاتر ہے، نیز نسخوں
کے اختلاف سے بالکل نمایاں ہے ، کیونکہ مختلف عبارتوں میں سیجے عبارت صرف ایک ہی ہوسکتی ہے اور یہ بات قیاسی بلکہ بینی ہے کہ بدترین عبارتیں بعض اوقات مطبوعہ متن میں شامل کردی گئیں مگراس دعوے کی کوئی دلیل جھے کوئییں مل کی کہ کتاب بوشع میں پائی جانے والی تحریفات عبد منتیق کی تمام کتابوں کی تحریفات سے زیادہ ہیں'۔

میرجارس ۲۷۵ میں لکھتا ہے۔

'' یہ بات قطعی طور پر درست ہے کہ بختِ نصر کے حادثہ کے بعد بلکہ اس سے پکھ پہلے بھی لوگوں کے پاس عبرانی متن کی جونقلیں تھیں ، وہ تحریف کے لحاظ سے ان نسخوں سے بھی بدترین حالت میں تھیں ، جو حضرت عزراء علیہ السلام کی تھیج کے بعد وجود میں آئے''۔

# واردُّكيتهولک كااعتراف:.

وارڈ کیتھولک پی کتاب مطبوعه اسم اورکھا ہے۔

''ڈاکٹر ہمفری نے اپنی کتاب کے ص ۱۸ اپر کہا ہے کہ یہودیوں کے اور ہام
نے عبد عتبق کی کتابوں کے بعض مقامات پرالی تحریف کی ہے کہ پڑھنے والوں کو ہا آسانی
پتہ چل جاتا ہے ، پھر کہتا ہے کہ یہودیوں نے مسیح کی بشارتوں کو ہالکل ہی اڑا دیا ہے،
پھرا یک پروئسٹن عالم نے بیان کیا کہ قدیم مترجم اس کو ایک نیج سے پڑھتا ہے تو موجودہ
یہودی اس کو دوسرے طریقہ سے پڑھتا ہے ،میری رائے میہ ہے کہ یہودی کا تبول اور ان
کے ایمان کی جانب غلطی منسوب کرنابہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تسائل کی طرف منسوب کرنابہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تسائل کی طرف منسوب کرنابہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تسائل کی طرف منسوب کرنابہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تسائل کی طرف

نے ارینوں کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ پطرس نے جس وقت اپنے پہلے خط کے باب آ ہت ۲ کی عبارت کاسی ہے اس وقت میہ بشارت اس کے پیشِ نظرتھی''۔

#### لارڈنرکااعتراف:.

لار ڈنرا پی تفییر کی جلد ۵ص۱۲۴ میں لکھتا ہے۔

''انا جیل مقدسہ کے مصنفوں کا حال معلوم ندہونے کی بناء پرشاہ اناسطیوس کے حکم سے (اس زمانہ میں جب کہ مسئلہ قسطنطنیہ کا حاکم تھا) یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیددرست نہیں ہیں ،اس لئے دوبارہ صحیح کی گئی ہیں''۔

اس عبارت میں کتنی وضاحت اس بات کا اقرار کیا گیاہے کہتم انجیلوں کو بعد میں ردوبدل اورتح بیف کا نشانہ بنایا گیا تھا۔

#### سطان بايزيدخان كااعتراف:.

مشہور یہودی عالم جومسلمان ہوگیا تھا جس کا نام سلطان بایز بدخان ہے، بعد میں اس کا نام عبدالسلامؓ رکھ دیا گیا تھا، اس نے یہود یوں کے ردمیں ایک رسالہ 'الرسالة الها دیة ' کے نام سے تالیف کیا تھا، جو تین قسموں پرمشمل ہے، اس رسالہ کی تیسری قسم میں یہود یوں کے قدریت میں تحریف کرنے کی نسبت وہ لکھتا ہے۔

'' توریت کی سب سے زیادہ مشہورتفیروہ ہے جوتلمو ذان کے نام سے مشہور ہے اور شاہ تلمائی کے عہد میں کھا ہے کہ شاہ اور شاہ تلمائی کے عہد میں کھی گئے ہے ، جو بخت نصر کے بعد ہوا ہے ،اس میں یوں کھا ہے کہ شاہ تلمائی نے ایک مرتبہ علماء یہود سے توریت طلب کی ،علماء اس کو پیش کرتے ہوئے ڈرتے تھے ،اس لئے کہ بادشاہ اس کے بعض احکام کا مشکرتھا، چنا نچے و کے علماء یہود نے جمع ہوکر اُن عبارتوں کو بدل ڈالاجن کا وہ مشکرتھا ، پھر جب ان کا اس تح بیف کی نسبت اعتر اف موجود ہے عبارتوں کو بدل ڈالاجن کا وہ مشکرتھا ، پھر جب ان کا اس تح بیف کی نسبت اعتر اف موجود ہے تو ایس کی کسی ایک آیت پر بھی کس طرح اعتبار واطمینان کیا جاسکتا ہے؟''۔

ملاحظہ فرمائیں ،مؤلف نہ کورنے تو معاملہ بی صاف کردیا، کہ تو رات کی کسی ایک آیت پہمی تحریف ہونے کے بعد اعماد باقی نہ رہا، یمی تو رات آج کل مزید تحریفات کے

يبالأن كانولكى بنسب كم تفي"-

#### مسشركار لائل كااعتراف:.

مسٹر کارلائل کہتا ہے۔

''انگریزی مترجموں نے مطلب خبط کردیاہے ، حق کو چھپایا اور جاہلوں کو دھوکہ دیا اورانجیل کےسیدھے سادے مضمون کو پیچیدہ بنا ڈالا''۔

# فيلپس كوادنولس كااعتراف:.

فیلیس کوادنولس پادری نے ایک کتاب احمدالشریف بن زین العابدین اصفهانی کی کتاب کے ردمیں'' خیالات'' کے نام سے کھی تھی ج<u>و ۱۲۳</u> ءمیں چھپی ہے، وہ اس کتاب کی فصل نمبر ۱۷ میں لکھتا ہے۔

" السخر قصاعب بالحضوص كتاب سليمان ميس ب شارتر ليف پائى جاتى ہے، رب اقتطائے جوكليس كے نام سے مشہورہے ، پورى توريت نقل كى ، اسى طرح رب يوننا بن عزيال نے جوكليس كے نام سے مشہورہے ، پورى توريت نقل كى ، اسى طرح رب اضعياء اور عزيال نے كتاب بوشع بن نون اور كتاب القصاة وكتاب السلاطين ، كتاب اضعياء اور دوسرے پيغمبروں كى كتابين نقل كيس اور رب يوسف نابينا نے زبور وكتاب ايوب وروت اور استر وسليمان كوفل كياان تمام ناقلين نے تحريف كى "۔

#### هورن كااعتراف:.

مورن ا پن تغیر کی جلداول کے تنہ پنجم کے باب ایس لکھتا ہے۔

''پاک نو بیوں نے خبر دی ہے کہ ایسے خراب لوگ آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے جیسا کہ لوقانے باب اول اور پولس نے گلتیوں کے نام اپنے پہلے خط کی آیت ۲ تا ۹ میں تفسلینکیون کے نام دوسرے خط کے باب ۲ کی آیت ۴ میں اس کی تضریح کر دی ہے، چنانچہ حوار پول کے زمانہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حوار یوں اور ان کے شاگر دوں کی طرف منسوب جھوٹی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی ،ان کتابوں کوابتدائی چارصد یوں

کے اہل کتاب نے الجیلوں ،خطوط ،اعمال اور مشاہدات وغیرہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے مگران میں سے پشتر نا بود ہو گئیں ،البنتہ چنداب تک موجود ہیں''۔

### مارثن لوتهركااعتراف:.

پروٹسٹنٹ فرقد کابائی مارٹن لوتھرا پئی کتاب کی جے ص ۲۵ میں لکھتاہے۔ ''اگر حکومت میرے ہاتھ ہوتی تو میں بے ہودہ اور دغاباز پوپ اور اس کے ماتختوں کوان کے خاندان کے سمیت مشکیس کسوا کے سمندر میں پھینکوادیتا''۔

ملاحظ فرما ئیں مؤلف ندکورہ تحریف کرنے والوں کے بارے میں کس قدر سخت ابجہ متیار کئے ہوئے ہے۔

" تحریف کرنے والے پوپ اوراس کے تبعین کے متعلق ای جلد میں ص ۵۱ میں لکھتا ہے،" پوپ اوراس کے متعلقین ایک شریرا ورمفسد مکار وفریب کارگروہ ہے اور برقماش لوگوں کی ایسی پناہ گاہ ہے جو بڑے بڑے جہنمی شیاطین سے بھری ہوئی ہے کہ اس کے تھوک اور ناک ہے بھی شیاطین برآ مدہوتے ہیں''۔

ملاحظہ فرمائیں کہ مؤلف ندکورہ تحریف کے دریے ہونے والوں کے خلاف کیے شخت الفاظ استعال فرمائے ہیں۔

یہ چندحوالے ہائیل میں تحریف کے متعلق ذکر کردیئے گئے ہیں،ان کو مد نظرر کھ کر ہائیل میں تحریف کے متعلق رائے قائم کرنا آسان ہوجا تاہے،ان حوالوں کے بعد عیسائی حضرات کا ہائیل کے متعلق تحریف سے محفوظ ہونے کا دعوی ہاطل ہوجا تاہے۔

#### دعوتِ اسلام:.

آخر میں ہم سیحی بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خشٹرے دل سے ہماری باتوں پرخورکریں ،اورغورکرنے سے بھیٹا وہ اس نتیج پر پنچیں گے کہ واقعی وین عیسوی میں تحریف ہو چکی ہے، تو آ سے ایسے نہ ہب اور دین کی طرف جس کی حفاظت کا ذمہ خو واللہ تعالیٰ نے لیا ہے اوراس کی کتاب کے بارے میں فرمایا ہے ''اِنّـا صَحْتُ فَدَّ لَٰسَا اللِّ حُمْرُ وَ امّالَـاهُ Uist Chill

هَزَارُون صَفحاتْ كَمُطالعه سعدِالْحِسَنِ اورعِبرَت آنگيزواقعات، عِبَاراَت عِلى لطائِف و نكات، سَبق آموز فِصّ، بَصِيرَت آفرُوز مُعَلومًات ُ ايك آيسى كتاب جِسُكامُ طالعَكَ آنكهون مُين آنسُو بعي لاَت هَ اورهِ ونٹون پَرتبستم بحى، جوبهاترين رفيق حَضَرَ بِي هِ اَور حُوشگوار رفيق سَفر جي ۔

ابن اس عباری در دنق شفرتصنیف دائستاذ مجامعه فارد تیه

مكتب عمُ وَسَارُوق ١٠٥٠ شاهُ فيسل كادُن ، ريى

RANGE OF THE PROPERTY OF THE P

لَخَافِظُونَ " (ہم نے بی اس قرآن مجید کو اتارا ہاورہم بی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ) بائبل میں جگہ جگہ تحریف ہونے کے باوجود بھی حضور کے بارے میں پیشنگو ئیاں موجود ہیں ، ہمارایہ موضوع نہیں تھاوگرنہ ہم اُن کو بردی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ،ان پر عمل کرنے ہے ۔ بی کی کی سیحی کا ایمان تکمل ہوسکتا ہے۔

الله تعالى اس حقيرى كوشش كوميرى اور ميرے والدين اور اساتذه كى نجات كاذر يعد بنائے ،راوح ت بينكے ہوئے اور دين اسلام كے بارے بين شكوك وشبهات ركھنے والے كيلئے اس كوتريا ق بنائے۔ آمين

صلى الله على خير خلقه محمدٍ وعلى اله واتباعه الي يوم الدين. آمين

محمدنواز فيصلآ بإدى

تضيح الراسين شرخ الجماسة عزبي اشعار كي شهوكمة في إن ماسه كي اخل نصاب ب «الحاسه» كى ارد ومشرح ،جواشعار كے ترجبُلي منظر مختقر شريخ الفاظ كى لغوى وصرفى تحقيق ادر نوى تركيب پرهتل ب ابن الحسَزَعَبَاسِي رفيق شعبه تصنيف استفاحه معقر دقيه كراجي ا ناشرُ: مكتبية مرفارق بله ما بهام وفار قيدشا فصل كالوني نبرا بي مر

كيشف العيامي يشريج سيله العيامين عِلْمُ منطق كي مشهوركتاب مسلم العُلوم "كي جديدار ووسترح يعدد جس مي في منطق كے مشہور عالم حضرت مولانار شيدا جمد مارتونكي ا چھو کی تقسر پر کو بنیا د بنا کر کتاب اور فن منطق کے مباحث کو مولانا ئيدهميدالرهن مائ 3 مدرس تعامع شكافاروقيثا اه 4/50 شاه فيسيك ل كالوني كراجي



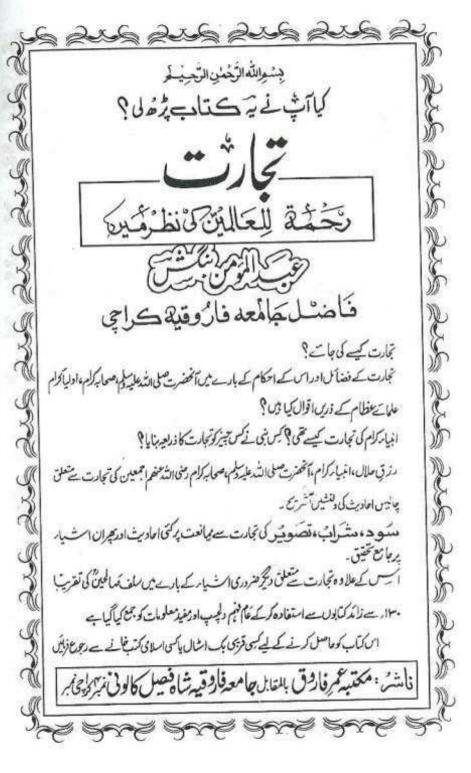





مولانا جو پيرايه اظهار اختيار كرتے جي ، وه اردو محافت میں ایک بالکل منفردانداز رکھتا ہے۔الی سدابهاراد بيت اخبارات كصفحول يرجمى بمعاراى نظر آتی ہے ... ان (كالمول كے ) اقتباسات ے سی حد تک مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے اسلوب ک یاد تازہ ہوجاتی ہے ۔ مولانا این الحن عہای کے كالمول كى ايك خولي يجى بكدده جس موضوع ير كالم لكي ين ، أس ك بارك ين ضرورى معلومات کواس طرح کی جا کردیتے ہیں کے قاری کوئمی دوسرے ذریعے ہعلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

SING. الله السي كتاب جهانه بقينا الكهانشية مين عام كرنا هابينك

MATERIAL CONTRACTOR CO